

بلوچسنان قدیم تهذیبول کاستگم

محررضابلوج

COMPLIMENTARY

BY

KALAT PUBLISHERS

Jinnah Road, Quetta. Ph.: 0812-827252



رستم جي لين جناح روؤ کوئنه فون 2827252 اي لين جناح روؤ کوئنه فون 2827252 اي ميل kalat\_publishers@yahoo.com



| كتاب: بلوچىتان قدىم تهذيبول كاسنگم   |
|--------------------------------------|
| مصنف: محمد رضا بلوچ                  |
| اشاعت: 2007                          |
| كمپوزنگ: خالدرئيساني                 |
| سرورق:                               |
| ناشر/ پرنٹرز: قلات پبلشرزاینڈ پرنٹرز |
| قیمت:                                |



### KALAT PUBLISHERS

Rustam Jee Lane
Jinnah Road, Quetta Ph: 2827252
E-mail: kalat\_publishers@yahoo.com

# انتساب

ان دانشواروں کے نام جنہوں نے بلوچ روایات، تہذیب، ثقافت اور تاریخ کوقومی اورعوامی شعورعطا کرکے عالمی سطح پرتاریخ، علم وادب کا حصہ بنانے کی جدوجہدگی۔

#### فهرست

علمآ ثارقد يمه كى ابتداء 11 علم آتار قدیمه کے دیگر شعبے اور اقد امات 18 (۱) تحشیق اور کھدائی کا شعبہ (ii) آ ٹارقد بیدگی کھدائی کیلئے ضروری اوز ارادرآ لات (iii) فضائي فوتوگرافي. (iv) گراونڈ فوٹوگرافی (۷) نقشه حیات (vi) نگران شعبه (vii) کھدائی ہے دریافت شدہ نوادرات کی فوری حفاظت ومرمت (viii) آرئيالوجيكل ليبارنري (IX) تبذیق تارادرنوادرات کی عمر کانعین کرنا (x) تو ہو کرا فک سروے (x1) كتب خواني (xii) عجائب گھر علم آ نارقد بمه کی دیگرموضوعات ہے وابسکی 26 3 (i) علم ارضیات (ii) حياتيات ونباتات (iii) علم کیمسٹری (iv) حیوانات (۷) جغرافیه (vi) تاریخ

| المجيات                                      | (vii) |
|----------------------------------------------|-------|
| بلوچىتان م <i>ىن ر</i> كاز"فاسلز" كى با قيات | 4     |
| علم آ ثار قدیمہ میں زمانے کی تقسیم           | 5     |
| علم آثار قديمه مين نسل انساني کي تقسيم 46    | 6     |
| تاریخعالم میں زبان اور تحریر کی ابتداء 💮 53  | 7     |
| بلوچستان کے قدیم مذاہب ماہ                   | 8     |
| پاکستان کے عجائب گھر ہے۔                     | . 9   |
| بلوچستان میں علم آ ٹار قدیمہ کی ابتداء 76    | 10    |
| بلوچستان میں عجائب گھر کی ابتداء 🛚 86        | 11    |
| بلوچىتان كاجغرافيه                           | 12    |
| قديم بلوچتان کی تہذیب 💮 107                  | 13    |
| قدیم بولان کی تهذیب کی دیگر                  | 14    |
| تہذیبوں سے مماثلت اور وابستگی                |       |
|                                              |       |

•

بھے پڑھنے اور لکھنے کا شوق سکول کے زمانے ہی سے تھا جماعت ہشتم سے تو میں نے تاریخی ناول اور کتابیں پڑھنا شروع کیں ۔ جنہوں نے آگے چل کرآ ثار قدیمہ کی طرف مجھے راغب کیا جس کی سب سے بڑی وجہ چند انگش فلمیں اور گاؤں میں رہائش پذیر میر سانا ماحب تھے جن کی مہم جوئی کو دکھے کر اور ناناصاحب کے علاوہ گاؤں کے دوسرے عمر رسیدہ لوگوں کے دیو یو الائی قصے من کر مجھے بھی شوق ہوا کہ میں آ ثار قدیمہ کابا قاعدہ علم حاصل کروں ۔ کافی عرصہ تک تشکی یونہی رہی ، بچپن سے بی مہم جوئی کے شوق کی وجہ سے 1985ء کوئیکوانڈ مارشل آرٹ میں بلیک بیلٹ کی ڈگری حاصل کی ، ٹیکوانڈ مارشل آرٹ کی وجہ سے گئی ممالک میں پاکتان کی میں بلیک بیلٹ کی ڈگری حاصل کی ، ٹیکوانڈ مارشل آرٹ کی وجہ سے گئی ممالک میں پاکتان کی مناہندگی باحثیت فائٹر کھلاڑی اور کوچ کر چکا ہوں۔ پاکتان میں آج کی طرح اس وقت بھی علم نام قدیمہ پر اردو زبان میں کوئی کتاب نہیں تھی جس کے مطالعہ سے علمی استفادہ کیا جاسکتا آ ثار قدیمہ پر اردو زبان میں کوئی کتاب نہیں تھی جس کے مطالعہ سے علمی استفادہ کیا جاسکتا ۔ بلوچتان کے سکول اور کالی سے علمی کا مطالعہ بھیشہ میرے ذہن پر غالب رہا۔ ۔ بلوچتان کے سکول اور کالی سے علمی کا مطالعہ بھیشہ میرے ذہن پر غالب رہا۔ ۔ بیان کے باد جود آ ثار قدیمہ کے علم کا مطالعہ بھیشہ میرے ذہن پر غالب رہا۔ ۔ بیان کے باد جود آ ثار قدیمہ کے علم کا مطالعہ بھیشہ میرے ذہن پر غالب رہا۔

طالب علمی کے زمانے میں سیاست سے گہری وابستگی رہی جس کی وجہ سے 1986ء کے آخرایام میں افغانستان جانا پڑا جہاں دوسال رہنے کے بعد سابقہ سوویت یو نین برائے حصول تعلیم چلاگیا۔ '' کیوبان اسٹٹ یو نیورسٹی کراسنادر روس '' میں پانچ سال تک '' یو نیورسل ہسٹری "میں تعلیم حاصل کرتا رہا اور آخر کا رجون 1994ء میں ماسٹر ڈگری حاصل کی ،جس کیلئے سابقہ سوویت یو نین کے مختلف آثار قدیمہ سے متعلق قدیم کھنڈرات اور مدفن بستیوں اور عجابب سابقہ سوویت یو نین میں علم آثار قدیمہ کے سابقہ سوویت یو نین میں علم آثار قدیمہ کے سابقہ سوویت یو نین میں علم آثار قدیمہ کے سابقہ سوویت یو نین میں علم آثار قدیمہ کے شا۔

سابقہ سوویت یونین سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد جولائی 1994ء وگھروا پس آنے

کا موقع ملا اور جنوری 1995ء کو" ہڑ یہ آرکیالوجیکل ریسر پی انسٹی ٹیوٹ ہڑ یہ "امریکن ٹیم میں شامل ہوکر دو سال تحقیق و کھدائی کا کام کرتا رہا جس کے ڈائر یکٹر "ہاروڈ یو نیورٹی آف امریکہ "کے ڈاکٹر رچرڈ میڈو اور فیلڈ ڈائر یکٹر ڈاکٹر ہے۔ایم۔کنائر تھے۔جنہوں نے فیلڈ آرکیالوجی میں مجھے بہترین تربیت دی۔1996ء سے میں نے مختلف اخبارات اور جرائد میں آثار قدیمہ پر مضمون اور فیچرز کھنے کا آغاز کیا جن کی تعداد اب تقریبالاوجی میں 300 ہے۔جن میں بلوچتان کی قدیمہ پر مضمون اور فیچرز کھنے کا آغاز کیا جن کی تعداد اب تقریبالوج ثقافت کے بلوچتان کی قدیمہ بہتریب،قدیم کھنڈرات، تباہ شدہ بستیاں، تاریک غاروں اور بلوچ ثقافت کے موضاعات بطور خاص شامل ہیں۔ان مضامین اور فیچرز کے ذریعے علم آثار قدیمہ سے شوق رکھنے والے طالب علموں اور قارئین ان سے استفادہ کرتے رہے۔اس 11 سالہ سفر میں بہت سے کھار یوں نے میرے مضامین کا سروقہ کرکے اپنے نام سے مختلف کتابوں اور اخبارات میں شاکع کی وجہ سے میری حوصلہ شکی ضرور ہوئی مگر میں نے اپنی کوشش جاری رکھیں۔

زیرنظر کتاب میری کئی برسول کی تحقیق ، مطالعه اور جبجو کا نتیجہ ہے۔ جہاں تک کتاب کلھنے کی بات ہے۔ یہ خیال مجھے 1998ء سے تھا۔ گر ہر بارمسود ہے و پڑھنے اور پڑتال کے بعد کرتھنگی باقی رہ جاتی جس کو دور کرنے کیلئے مزید مطالعہ ، سروے اور تحقیق کرنی پڑتی اس طرح یہ سلمطول پکڑتا چلا گیا۔ یہاں میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب میرے مضامین کا مجموعہ نہیں ہے ہوسکتا ہے کہ موضوعات ایک دوسرے سے میل کھاتے ہوں میں نے اس کتاب میں ابتدائی انسان سے مطالعہ کا آغاز کیا ہے جو مختلف ارتقائی منازل طے کرتا ہوا آخر کا را یک تی یا فتہ تہذیب کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔

اس کتاب کا اول صبة عمومی علم آثار قدیمه اس کے اقد امات اور فعلیات سے متعلق ہے۔ جس میں زمانے کی تقسیم ، نسل انسانی کی تقسیم ، جیا آرکیا لوجی اور دوسرے اہم وضروری مواد شامل ہیں جوایک طالب علم کیلئے رہنمائی کا کام دے سکتے ہیں۔ اسی طرح کتاب کے دوسرے صبح میں بلوچتان میں قدیم انسانی آثار ، تہذیب کے خدو خال ، معیاد اور نوعیت کے علاوہ دوسری قدیم تہذیبوں سے وابستگی ، اقد امات اور ان کے رشتوں سے متعلق ہیں۔ یہ کتاب کھتے وقت اور فقد کی ماض کر ترتیب دیتے وقت میری کوشش ہیں ہی کہ اسے نصابی کتاب کی شکل دوں۔ اس کتاب میں خاص کر ترتیب دیتے وقت میری کوشش ہیں ہی کہ اسے نصابی کتاب کی شکل دوں۔ اس کتاب میں

وہ تمام مواد اور لواز مات شامل کئے جو ایک ابتدائی اصابی اور تحقیقی کتاب میں ہونے چاہیں کیونکہ اس سے پہلے پاکستان اور بلخصوص بلوچستان آثار قدیمہ کے بارے میں کوئی مستند کتاب سائے نہیں آئی جس کے ذریعے معلومات حاصل کی جاشیس کہ آثار قدیمہ کیا ہے اس کی اہمیت اور انسانی معاشرے میں کیا ضرورت ہے۔ بلوچستان کے قدیم انسانی آثار کہاں کہاں اور کس درجہ ونوعیت کے ہیں۔

میں نے اپنی کتاب میں ابتدائی معلومات کو جامع اور متند بنیادوں پر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ کتاب کیلئے ویسے تو بہت سے نام میرے ذہن میں یتھے۔ مگر بلوچتان کی تہذہبی اور جغرافیائی اہمیت کے پیش نظر مجھے کتاب کا نام''بلوچتان قدیم تہذیبوں کاسٹکم''زیادہ موزوں لگاجومیری خیال ہی میں نہیں بلکہ میری تحقیق ومطالعہ کا نتیجہ ہے۔

میں منون ہوں اُن تمام نام نہا دوانثواروں اور لکھاریوں کا جنہوں نے میر کئی کمل مضامین اوران کے اقتباسات اپنے نام سے شائع کردائے جس کی وجہ سے میں نے فی الحال مضامین اور فیچرز لکھنا موقوف کر دیا اور ساری توجہ اپنی کتاب پر دی۔ میں ممنون ہوں مقبول رانا صاحب، وحیدز ہیراورا کرم دوست بلوچ کا جنہوں نے میری مدد کی اور مجھے تو انائی دی، یہاں میں سعید احمد کرد اور سیدعظمت اللہ کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے سروے اور فوٹو گرافی کیلئے کئی بارمیر ساتھ بولان، دشت، مستونگ، بندخوشدل خان، کلی منزئی، کلی اساعیل زئی اور جلب گیر کا موٹر سائیل پر سفر میں ساتھ دیا۔ میں ممنون ہول۔ جناب جان محمد ذشی صاحب کا جنہوں نے میری رہنمائی کی، یہاں میں آغانصیرا حمد زئی کا ذکر ضرور کروں گا جنہوں نے بہت کی تصاویر اور مربی رہنمائی کی، یہاں میں آغانصیرا حمد زئی کا ذکر ضرور کروں گا جنہوں نے بہت کی تصاویر اور میں اپنے مقاصد میں کس قدر مواد کے علاوہ میری رہنمائی کی۔ یہ کتاب میری انتقاب محمنت بھیتی ، مطالعہ اور جبی کا تیجہ ہے فیصلہ قار نمین اور طالب علموں نے کرنا ہے کہ کتاب کا معیار کیسا ہے اور میں اپنے مقاصد میں کس قدر کامیاب ہوا ہوں اور میں نے علم آثار قدیم ہے مختلف موضوعات اور پہلووں کا کہاں تک اعاطہ اور ادراک کیا ہے۔

#### تشخص کی تلاش

جب ہم انسان اور کا ئنات کے بارے میں فکری تر دو کرتے ہیں تو بہت ہے عوم اور مظاہر قدرت ہماری رہنمائی کرتے ہوئے ہم پر نہ صرف ہیہ کہ کا گنات بلکہ بذات خود بنی نوخ انیان کے عروج وزوال' مگڑنے سنورنے حیات وموت اور بہت سے دیگر اسرارو رموز سے آ شکار کردیتے ہیں اور وہ ہمیں انسانی زندگی کی بناوٹ اس میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا شعور ' ادراک اورایقان عطا کرنے کا موجب بنتے ہیں بلکہاس کے انحطاط وارتقا کے بہت گوشوں ہے آگاہی دیتے ہیں انسان جانوروں جیسی زندگی گزارنے کے بعد جب پتھرلوہے'زراعت'او صنعتی انقلابات کے ادوار سے ہوتا ہواا کیسویں صدی کی سٹرھی پر قدم رکھتا ہے تواپنی اس پوری نشو ونمااور ارتقاء کے ساتھ کا ئنات کی بہت می الی اشیاء کو بھی تبدیلیوں جہتوں اور رنگ وروپ ہے آشنا کرتا چلاآ تا ہے جس سے ابتدائے آفرینش سے لے کرعمر حاضر تک کے بہت سے راز ہائے سراسة ہم پر بتدریج منکشف ہوکر ہمیں حالات وواقعات کی رفتار اور ان کے وقوع پذیر ہونے کے اسباب وملل سے آگہی دیتے ہیں انسانی معاشرت اس کی فکری اٹھان اور میلان کے لا تعداد پبلو اجاگر ہوکران کے پس منظراور پیش منظر سے متعارف کرواتے ہیں بعض مفکرین کے نز دیک انسانی شعور کے ارتقاء میں تشکیک نے اہم کر دارا دا کیا ہے اسے دوسر لے لفظوں میں جنبویا تلاش سے بھی موسوم کیا جاسکتا ہے اور یہی وہ اسباب ہیں جن سے گز رکر ابتدائی دور کا انسان موجودہ حالات تک پہنچا ہے حالات وواقعات کی اس بنت اور متشکل ہونے میں انواع واقسام کے علوم ذاتی اور اجماعی تجرباتی 'آ گہی شعوراورفکری سراغ رسانی نے اہم کردارادا کیا ہے اوران میں کلیدی کردار علم آ ثارقد بمہ نے بھی ادا کیا ہے بیلم اوراس کی مختلف شاخیں نہ صرف انسان کی ابتداءاس کے ماضی کے احوال کا دستاویزی ثبوت ہیں بلکہ اس سے حال کے خدو خال کے بعدان کے اثر ات اور مضمرات مستقبل پرمحیط ہونے کے بھی واضح اشارے بھی بہم پہنچاتے ہیں علم آ ٹارقد بمہ کا انسانی تاریخ سے ایک طرح سے جڑواں بہن بھائی کا رشتہ ہے ہم انسان کی ابتدائی شکل معاشرت کی شروعًات اس کے زندگی گزارنے کے طور طریقوں' اس کی فکری اٹھان' اس کے رنج والم اور فخر

وانبساط اورمبابات کے پہلوؤں ہے بھی شناسائی حاصل کرتے ہیں تاریخ تو صرف انسان کے گرو میمتی ہے وہ حالات وواقعات کا مجموعہ ہوتی ہے لیکن علم آ ثار قدیمہ انسانی زندگی کے ہر پہلو کا احاط کرتا ہے لیکن اے انسان کی عدم تو جہی ہے تعبیر کریں یا اہم ضرورتوں کی افادیت اور اہمیت ہے اغماز اور اغماض برینے کا شاخسانہ کہیں لیکن انسان اس کے ماضی اس کی معاشرت اس کے جذبوں اور احساسات اس کے زندگی گزارنے کے اطوار اور اپنے جیسے انسانوں سے معاملات طے کرنا ہے متعلق شواہد کا طو مار بھی عینی شہادتوں کی شکل میں ملتا ہے تاریخ تو اتنی ہی پرانی ہے جتنی حیات انسانی ہے کیکن علم آ ثارقد بمہ کی جڑیں' گہرائی اور گیرائی اس سے بھی زیادہ قندامت کاسراغ دی ہیں بیالگ بات ہے کہ اس علم کی طرف انسان تاخیر ہے متوجہ ہوا اور اس نے انسان کی بوری حیات کا احاطه اورمحا کمه کر کے بنی نوع انسان کواس کے ماضی سے پیوسته رکھا ہیا لگ بات ہے کہ اس علم ہے آگا ہی کی شروعات بعدازاں ہوئیں بیہ علم اصل میں انسان کے ماضی کی مکمل حکایت کا پرتو ہے اور بیا قدام کیلئے ایک ایسے آئینے کی حیثیت رکھتا ہے جس میں ماضی کے چہرے کی اصل سامنے آسکتی ہے ماہرین اس نتیج پر بھی پہنچ ہیں کدونیا کی بڑی بڑی تہذیبیں جوعلم آ ثارقد بمہ کی اساس بھی ہیں یانی کے کنارے پیدا ہوئیں لیکن علم آ ثار قدیمہ کی جدیدترین دریافتوں نے پیجھی ثابت کردیا ہے کہ بیتہذیبیں محراوک بہاڑوں وادیوں اور میدانوں میں بھی اپنی وابستگی رکھتی ہیں اور اس ضمن میں علم آ ثار قدیمہ نے رہنمائی کی ہے ویسے تو اس کرہ ارض پر جتنی بھی تہذیبیں موجود ہیں جن کی بلند وبالا عمارتیں صدیاں بیتنے کے باوجود آثار قدیمہ کے کندھوں پر کھڑی نظر آتی ہیں بابل اور نینوا کی تہذیب سے لے کرمہر گڑھ موہنجو داڑ وُ ہڑیہ تک کی تہذیبوں کی دریا فتوں نے انسان کے ماضی کا ایک طرح سے روز نامچہ فراہم کر دیا ہے مملکت خداداد کی حدود میں واقع مختلف تہذیوں نے علم آثار قدیمہ کی بدولت ان کی قدامت اورانفرادیت کے راز اگل دیے ہیں اس حوالے سے بلوچتان میں علم آ ثار قدیمہ کے حوالے سے ماضی کی پرتیں کھول کر رکھ دی ہیں جب ہے علم آثار قدیمہ نے باقاعدہ ایک سائنسفک علم کاروپ اختیار کیا ہے تب سے ماضی قریب اور بعید میں ہمیں اس خطے کے اندرنی ونیا کیں اُسپنے بڑے کروفر اور جاہ وجلال کے ساتھ نظر آتی

ہی ویسے تو ہمیں آ ٹارقدیمہ کی دریافتیں تمام براعظموں میں اپنی موجود گی کا احساس ال تی جب ری<sub>ں بلوچتان کے آثار قدیمہ کی کڑیاں ہمیں ماضی کی یا تال میں اتری ہوئی دَھائی و تی جب</sub> اگر چیاں سلسلے میں بہت کم کام ہوا ہے اورا گر ہوا بھی ہے تو وہ بیرونی مما لک کے ماہرین کے عبب میسرآیا ہے بلوچتان کے آثار قدیمہ کے ساتھ میالمیہ بھی رہاہے کہ اس طرف بہت ہی کم آدجہ دی گئی ہے اور تحریری مواد تو اس بارے میں بے بظاعتی کا شکار ہے اس بارے میں سب سے پہلے یا قاعدہ جتجو کے ہتھیار ہے لیس ہوکر کام محمد رضابلوچ نے کیا ہے جن کی اس علم ہے وابستگی اور ہم آ ہنگی ہےان کی جوان ہمتی اوراس شعبے سے گہری دلچیبی کے ثبوت فراہم ہوئے ہیں ان کی زیرِنظر کتاب کسی فاتح یا سیاح کاروز نامچہ ہیں بلکہ ان کے ذاتی تجربے مشاہدات اور دور دراز علاقوں ے مشکل ترین سفر طے کر کے اور وہاں ماہرین کی ٹیموں کی معیت میں کام کرنے کا شاخسانہ ہے انہوں نے اس علم کے کم وہیش ہر پہلو کے لئے بردی جانفشانی سے موادا کھا کر کے انہیں کیجا کردیا ہےان کی پیکاوش ایک طرح سے نئی دنیا کی تلاش کے مترادف ہے بیا کتاب اینے موضوعات کے اعتبار سے ایسے روشن مینار کی حیثیت رکھتی ہے جس سے لاتعداد چراغ اور مینار روش کرنے کے امکانات بیدا ہو گئے ہیں رضا بلوچ ہم سب کی ستائش اور قدر دانی کے متحق ہیں انہوں نے بلوچتان کواس حوالے ہے بھی قومی اور عالمی سطح پر متعارف کرایا ہے جس کے بارے میں تاریخ بھی مہر بالب ے مجھے امید ہے کہ رضا بلوچ کے جلائے ہوئے چراغ ہے متنقبل میں لا تعداد چراغ روثن ہوں گے اس لئے کے آثار قدمہ کی کھوج لگانے اور ان کا ہر پہلو کے اعتبارے جائزہ لینا ایک بڑا کارنامہ ہے بلاشبہ انہیں اس شعبے میں اس خطے کے حوالے سے بانی قرار دیا جاسکتا ہے اس کتاب کو نہ سرف لائبرىريوں كى زينت بننا جائے بلكه بيہ مرطالب علم تاریخ کے شناوراور ماضى کوجانے والوں كى ایک ضرورت بن سکتی ہےاہے ہرگھر اور ہرصاحب مطالعہ اور شخص کیلئے ناگزیر ہونا جائے۔

مقبول احمدرانا

ٱلله ينرآ ساپ گروپآ ف نيوز پيپرز

#### باب-1

### علمآ ثارقد يمه كى ابتداء

آ ٹارقدیمہ (آرکیالوجی) یونانی زبان کالفظ ہے جس کے معنی وہ قدیم انسانی آ ٹارو باقیات ہیں جواکٹر مٹی تلے فن ہو چکی ہیں یاقدیم دور میں انسانوں کے زیراستعال رہ چکی ہیں اور وہ آ ٹارلوگوں نے اپنی ضروریات کیلئے بنائے ہوں آ رکیالوجی ان قدیم انسانی آ ٹارو باقیات کا مکمل سائنسی ضا بطے کے تحت تحقیقی کھوج لگا کر جائزہ لیتی ہے قدیم دور کے انسان کی سیاس 'ساجی' معاثی' تہذیبی حالت اور ماحول کے کھوج اور مطالعہ کرنے کے علم کو آ ٹارقدیمہ کہتے ہیں تحریری تاریخ اگر صرف حکم انوں کے احوال یہاں کرتی ہے تو آ ٹارقدیمہ کی دریافت سے ہر طبقہ کی زندگی ادران کا معاشرتی ومعاشی پہلوا بھر کر سامنے آتا ہے۔

علم آ ٹارقد یمہ کی ابتداء 19 ویں صدی عیسوی میں ڈنمارک سے ہوئی شروع میں علم آ ٹارقد یمہ کوتاری نافقر پولوجی اور افقولوجی کا ایک حصہ سمجھا جا تا تھا اور بیتاری کے ماخذوں میں سے ایک تھا کہ جس کے مطالعہ اور دریا فتوں میں اس علم کے ماہرین نے اس بات کی کوشش کی کہ اسے دیگر علوم کے اثر سے باہر نکال کر آزاد وخود مختار علم کا درجہ دیا جائے کیونکہ اس علم کا دائرہ دوسرے علوم سے مختلف ہوجا تا ہے اور بیہ معاشیات 'نسلیات' انسانیات اور لسانیات کے برعکس لوگوں کا براہ راست مطالعہ نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی بنیاد تحریری مواد پر ہوتی ہے اس کا انحصار ملبوں کو گون کا براہ راست مطالعہ نہیں کرتا اور نہ ہی اس کی بنیاد تحریری مواد پر ہوتی ہے اس کا انحصار ملبوں کونٹر رات اور اکثر مٹی تلے وفن آ ٹار پر ہے اور ان آ ٹار کے ذریعے یہ قدیم تہذیبیں ' ہے آباد بستیوں اور معاشروں کو دریا فت کر کے ان کے تمام پہلوؤں کا مطالعہ کرتا ہے۔

علم آ ٹار قدیمہ کی ابتداء سے پہلے لوگ پرانی چیزوں سے صرف خاندانی رشتوں اور

ندہب کی اہمیت اورعظمت کی وجہ سے دلچیپی اورعقا 'ندر کھتے تھے اور ان رشتوں کی وجہ سے وہ ماضی کر ہب کا میں مفاظت کرتے تھے ان کو اپنے آباؤ اجداد کی یادگاروں کے علاوہ دوسری قدیم ی بارہ معنا ہے۔ کوئی دلچیسی نہیں تھی باقی تمام تہذیبی آ ثاران کیلئے بے کاراشیاء سے زیادہ چیزوں اور یادگاروں سے کوئی دلچیسی نہیں تھی باقی تمام تہذیبی آ ثاران کیلئے بے کاراشیاء سے زیادہ بیرون ده. چهنیں تھے قدیم عمارات و قلعول محلات کباس زیورات و لات پیداوار اور قومی یاد گار کو محفوظ ہے۔ کرنے کار جمان انیسویں صدی عیسوی میں یورپ سے بحیثیت سائنسی علوم کے شروع ہوا ہیسوی صدی عیسوی تک دنیا بھر میں تاریخی ور نثہ کی حفاظت اپنے عروج کو پنچی اورانہی کی وجہ سے دنیا بھر میں تاریخی و تہذیبی ور نثہ کی نمائش کیلئے عجائب گھر' آ رٹ گیلر یاں اورا دارہ ہائے ثقافت بنائے گئے ان نوادرات کی نمائش اور تاریخی اہمیت کی وجہ سے قوموں میں ماضی کا اثر اور گہرا ہوتا گیا خاص کر نو آبادیاتی دور کے خاتمے کے بعد جب قوموں کی تشکیل از سرنو ہونے لگی بالخصوص اس وقت جب کسی قوم میں برتری اور کمتری کی سوچ پیدا ہولوگ جب اپنی قوم سے منسلک قومی وریثہ کود کیھتے ہیں تو ان کے دل میں ماضی کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے اور قومی ادار ہے اسی وجہ سے ماضی کی یاد گاروں کو عوام میں اجا گر کرنے کیلئے عجاب گھر (میوزیم) تغمیر کرتے ہیں آ رٹ گیلری اور ادارہ ثقافت کا قیام عمل میں آتا ہے۔ کانفرنس اور سیمینارز منعقد کرائے جاتے ہیں سرکاری سطح پرسکول انسٹی ٹیوٹ اور یوینورسٹیوں میں جدیدخطوط پر اعلیٰ سائنسی تعلیم دی جاتی ہے تا کہ معاشرے میں ماضی کی یادگاروں کے بارے میں شعور پیدا ہو جائے اور عالمی ادب وفن تاریخ وثقافت میں اس ملک اور قوم کواعلیٰ مقام حاصل ہوجائے۔

انسان اس کا کنات میں اشرف المخلوقات کا درجہ رکھتا ہے اس لئے انسان کا مطالعہ باتی متمام کا کنات کے مطالعہ سے بھی زیادہ وسیع اور اہم ہے انسان اپنے طبعی اور معاشرتی ماحول سے تقابل میں اپنے ترقی یافتہ اعصابی نظام اور اپنی انوکھی اور یکتا جسمانی بناوٹ اور اپنی بے پناہ تخلیقی صلاحیتوں کے باعث معاشرتی ارتقاء کی ابتدائی منزلوں سے گزرتا ہوا آج کے پیچیدہ ترین اور ترتی یافتہ معاشرتی نظام کو تشکیل دے سکا ہے اور اس نظام کو اعلیٰ ترین درجات پر لے جانے کی جدوجہد ہنوز جاری ہے تمام انسانی مطالعات کو وسیع اور جامع بنانے کیلئے ماہرین نے اپنے اپنے خصوصی ہنوز جاری ہے تمام انسانی مطالعات کو وسیع اور جامع بنانے کیلئے ماہرین نے اپنے اپنے خصوصی



(ہڑپه آرکیالوجیکل ریسرچ پروجیکٹ کے شرکاء کا گروپ فوٹو)



(ایم رضا بلوچ ہڑپہ میں تحقیقی کھدائی کے دوران)

طقے چن لئے ہیں جن کا وہ علم آ ثار قدیمہ کے ساتھ ساتھ خصوصی مطالعہ کرتے ہیں اس طرح ماہرین کو پانچ گروہوں میں تقسیم کیا گیاہے:

(1) ماہر آثار قدیمہ کا ایک گروہ نسلیات (انھریولوجی) کا ہے یہ زیادہ تر ابتدائی تہذیبوں اور ناخواندہ تدنوں کا مطالعہ کرتار ہاہے۔لیکن حالیہ زمانے میں نسلیات دانوں نے تمام براعظموں کے پیچیدہ طور پرمنظم معاشروں اور نئ قوموں کا مطالعہ بھی شروع کیا ہے۔

(2) ماہر آثار قدیمہ کا دوسرا گروہ طبعی انسانیات کا ہے نسلیات دانوں کی طرح ہے بھی موجود آبادیوں کا مطالعہ کرتا ہے ان کے مطالعہ کا مقصد انسان کی قدیم اور زمین کے طبقوں میں دبی ہوئی جسمانی شکلوں کی تشریح اور تبدیلیوں کی وظیفی اہمیت معلوم کرنا ہے دوسرا مطالعہ کا مقصد بی معلوم کرنا ہے کہ انسان کی جسمانی شکل وصورت میں تفاوت کی بنیادیں کہاں ہیں تا کہ اس ارتقائی عمل کا پیت لگایا جا سکے جس کی وجہ سے انسان دیگر حیوانات سے مختلف ہوگیا ہے۔

(3) ماہرآ ٹارقد بہہ کا تیسراگروہ لسانیات کا ہے بینسلیات اور آ ٹارقد بہہ کی وہ شاخ ہے جو زبانوں کا مطالعہ کرتی ہے بیہ مطالعہ تاریخی وغیر ہر دوشم کی تحقیق اور کھوج پر مشتمل ہے لسانیات کا ایک حصہ زبانوں کی اصل اور نشوونما ہے متعلق ہے۔

(4) ماہرین آ ٹارقدیمہ کا ایک گروہ انسانیات کا ہے یہ اپنے علم کی لفظی تعریف کے لحاظ سے انسان اور اس کی خصلتوں کا سائنسی مطالعہ کرتا ہے اور اپنے علم کو ایک ہمہ گیراور جامع علم کی حثیت دینے کی کوشش کرتا ہے۔ انسانیات حیاتی اور ساجی ہردو تتم کے نقطہ ہائے نظر کو ایک علم میں مربوط کرتا ہے۔

(5) آ ٹارقد بمہ سائنسی بنیادوں پراستوارا یک خود مختار اور کمل علم ہے جوگزشتہ زمانے اور ماضی میں گہری دلچیسی رکھتا ہے وہ پرانے شہروں اور تہذیبوں کو دریا دنت کرتا ہے قبل از تاریخ کے شکاری انسان کے مسکن ڈھونڈتے ہیں اپنے مطالعہ کیلئے یہ ماہر بین ملبوں اور کھنڈرات کے ڈھیروں قبرستانوں اور ہے آ بادبستیوں میں آ ٹارکا پیتہ لگاتے ہیں اور یہ معلوم کرتے ہیں کہ اس زمانے میں انسان کس قتم کے ماحول میں اپنی زندگی گزارتے تھے۔

اہرین آ نارقد بیداوا کی عہد کے انسان کی طبعی خصوصیات اورنسل انسانی کے جسمانی و جہزی ارتقاء کا مطالعہ بھی کرتے ہیں علم آ نارقد بیہ خصوصی طور پر ماضی کی انسانی تہذیبوں اور ثقافتوں کے مطالعہ ہے متعلق ہوتا ہے اور گرشتہ تہذیبوں و تعذوں کی ساخت اور بناوے کو دریا فت کرتا ہم ساتھ ہی یہ معلوم کیا جاتا ہے کہ ان میں کس طرح ارتقائی عمل ہے تبدیلیاں واقع ہوئیں اور وہ اپنے مقاصد کا حصول صرف آ نار کی مادی اشیاء اور تحریری مواد پر بہت کم انحصار کرتے ہیں کیونکہ انسان نے ماہرین کے مطابق تقریباً پانچ ہزارسال قبل فن تحریرا بیجاد کیا جبکہ انسانی زندگی کی ابتداء کروڑ دوں سال پہلے زمین پر ہوگئی تھی مگر قدیم آ نار کے تباہ شدہ کھنڈرات مرفن خوانوں اور ان میں پائے جانے والے بیش بہا قیتی شدہ کھنڈرات میں نوادرات عبر آباد بستیوں کے جواکر مٹی تلے دن ہیں ان آ نار کے بارے میں کہ وہ کس زمانے نوادرات غیر آباد بستیوں کے جواکر مٹی تلے دن ہیں ان آ نار کے بارے میں کہ وہ کس زمانے میں اپنے عروج وج وج وج وج وج وجود کی اس کے بارے میں آبات مبار کہ موجود ہیں قر آن مجید میں بھی ان تخلیم تہذیبوں کے عروج وجود کر وال کے بارے میں آبات مبار کہ موجود ہیں قر آن مجید میں بھی ان تخلیم تہذیبوں کے عروج و دو وال کے بارے میں آبات مبار کہ موجود ہیں تھی میں جو اس میں بیا ہے جواکر میں تبار کے موجود ہیں تبار کہ میں آبات مبار کہ موجود ہیں تبین ان آباد کے بارے میں آبات مبار کہ موجود ہیں

ترجمہ: (ادرہم نے جتنی بھی بستیوں کواجاڑاان سب کیلئے ایک لکھا ہوا وقت مقررہ ہو چکا تھااس لحاظ سے کوئی بھی امت اپنے مقررہ وقت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ بیچھے ہٹ سکتی ہے )

ماہرین آ ٹارقد بہہ ثقافتی تاریخ اورنشو ونما کے متعلق ہمارے علم میں بیش بہا اضافہ کرتے ہیں اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہانسان نے سب سے پہلے کہاں اور کب ثقافت تشکیل دی اور ناخواندہ افراد کی ثقافت کی تاریخ کیا رہی ماہرین آ ٹارقد بہہ ہی ہمیں انسانی ثقافت کے ارتقاء کے متعلق بتاتے ہیں اور یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ دنیا کے مختلف حصوں کی گونا گوں ثقافتوں میں سلسلہ وارتبدیلیاں کس طرح واقع ہوئیں مختلف خطوں میں مختلف زمانوں میں کس طرح غیر معاشر وں سے زری شیکنیگ استعمال کرنے والے معاشرے ابھرے یا کب اور کس طرح وزری معاشروں سے زری شیکنیگ استعمال کرنے والے معاشرے ابھرے یا کب اور کس طرح

کانسی اور لوہے کے آلات واوز اربنائے جانے لگے اس طرح یہ ثابت ہوتا ہے کہ علم آٹار قدیمہ کی تحقیق و تفتیش نہ صرف ماضی کی تصویر پیش کرتی ہے بلکہ علم انسانیات اور لسانیات سے حاصل کی ہوئی اطلاعات کی مدد سے میہ بھی بتاتی ہے کہ ثقافتوں میں کس طرح تغیرات واقع ہوئے ہیں۔

برطانوی حکومت نے ہندوستان میں 1861ء میں محکمہ آ ٹارقدیمہ قائم کر دیا تھا اس کے ابتدائی ماہرین میں سرجان مارشل' جنزل الیگزینڈ رکٹھکم اورمورتمر ویلرجن کو ہندوستانی آٹار قدیمہ کا ابوالا باء کہا جاتا ہے۔1862ء میں ہندوستان نے آرکیالوجیکل سروے کی ایک اسامی قائم کی تواس پر جنزل الیگزینڈ رکٹھکم کا تقرر ہواصرف بیسویں صدی میں ہی آ ٹارقدیمہ کی کھدائی کا کام بڑے پیانے پرشروع ہوا ہندوستان کے وائسرائے لارڈ کرزن کی ذاتی دلچیسی کاممنون ہونا چاہئے کہ 1901ء میں آرکیالوجیکل سروے کی اصلاح ہوئی اور سرجان مارشل کومحکمہ آٹارقدیمہ کا ڈائر بکٹر جنرل مقرر کیا گیا اور سر جان مارشل کی سربراہی میں آ رکیالوجیکل سروے آف انڈیا کی عظیم کامیابی سندھ کی تہذیب کی دریافت تھی برصغیر کےلوگوں میں تاریخی شعور بڑھا بلکہاس کااٹر علم آ ثار قدیمه کی شروعات وترقی کی صورت میں بھی نکلا کیونکه کوئی بھی نئی دریافت ماہرین میں ایک نیاجذبہاورولولہ پیدا کرتی تھی اوران کے سامنے ایک نئی دنیا ہوتی تھی جودنیا کی نظر ہے اب تک پوشیدہ تھی اور اب اس کے ان پوشیدہ عناصر سے بردہ اٹھانے کا کام ماہرین کا ہوتا تھا یہ یورے معاشرے کی دریافت ہوتی تھی ان کی زبان جاننے سے لے کران کی ساجی' معاشی اور ندہی زندگی تک کودوبارہ تشکیل دینا ہوتا تھااس لئے موہنجوداڑو کی دریافت نے برصغیر کو گمنا می ہے نکال کراہے تاریخی ارتقاء میں شامل کیا ویسے تو سندھ کی تہذیب ہڑیہ 1861ء میں دریافت ہوئی اوراب اسے ڈیڑھصدی ہونے کوہے کہ اس پرشروع میں برطانوی' امریکی اور سوویت ماہرین نے تحقیقی کھدائیاں کیں جو ہنوز جاری ہیں امریکن آرکیالوجیکل ٹیم 1986ء سے اب تک تحقیقی کام کررہی ہے۔سابق سوویت یونین کے ماہرین آثار قدیمہ خاص کر قابل تعریف ہیں کہ جنہوں نے سندھ کی تہذیب اور ہڑیہ کی زبان پر کافی تحقیق کام کیا اور انہیں جس حد تک اور جتنا تحقیق و کرنے کا موقع دیا گیاوہ کا میاب بھی ہوئے سوویت ماہرین نے تقریباً تین سوالفاظ کا ترجمہ بھی کیا گردنیا کی بیقد یم اوراپی نوعیت کی ترقی یا فتہ تہذیب جسے ہڑپہ تہذیب کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے دوسر سے مسائل کے علاوہ زیادہ اہم مسئلہ اس دور کی زبان سے متعلق ہے جواس دور میں کھی پڑھی اور بولی جاتی تھی جواب تک سوسالہ تحقیق کے باوجود پڑھی نہیں جاسکی ہے جس پرابھی مزید سائنسی خطوط پر تحقیق کرنے کی اشد ضرورت ہے اور اسی طرح نسلی حوالے سے بھی موجودہ تحقیق ناکافی ہے کیونکہ ابھی واضح طور پر کھمل و متند تحقیق نہیں ہوئی کہ سندھ کی تہذیب کے لوگ س نسل سے تعلق رکھتے تھے اور اپر کھمل و متند تحقیق نہیں ہوئی کہ سندھ کی تہذیب کے لوگ س نسل سے تعلق رکھتے تھے اور یو کھی تھی ہوئی کہ سندھ کی تہذیب کے لوگ س نسل سے تعلق رکھتے تھے اور یو کھی تھی ہوئی کہ سندھ کی تہذیب سے تعلق رکھتے تھے اور یو کھی ہوئی کے سندھ کی تہذیب سے تعلق رکھتے تھے اور یو کھی ہوئی کے سندھ کی تہذیب سے تعلق رکھتے تھے اور یو کھی تھی مہذیب س نسل کی تخلیق ہے۔

باب-2

## علم آثار قدیمہ کے دیگر شعبے اور اقدامات

ماہرآ ثارقد بمہ جگہ کے انتخاب اور کھدائی کیلئے ابتداء سے آخری اسٹیج تک انتقک محنت'
تلاش' جسبخو' تحقیق اور مطالعہ کے بعد دریافت شدہ مواد کی سائنسی خطوط پر تحقیقی رپورٹ شائع کرتے
ہوئے منظر عام پرلائے جس کے حاصل کردہ نتائج سے مورخ اس متعلقہ قوم کی ساجی' معاشی' سیاسی
اور مذہبی حوالے سے متند تاریخ مرتب کرتے ہیں۔

علم آ فارقد یمه میں درج ذیل شعبے قائم اور مختلف اقد امات کئے جاتے ہیں جن کی بناء پر ماہر آ فارقد یمہ کی تہذیب یا آرکیالوجیکل سائٹ پر عملی کام کرنے کے ساتھ اس ہے پہلے کئے اقد امات سے مدد لیتا ہے جن میں فضائی فوٹو گرانی 'گراؤنڈ فوٹو گرانی 'شعبہ نقشہ جات 'شعبہ آرکیالوجیکل لیبارٹری 'شعبہ کتب خوانی اور عجائب گھر قابل ذکر ہیں اس کے علاوہ علم آ فارقد یمہ میں قدیم انسانی باقیات کے آفار کو دریافت کرنے کیلئے ماہرین جواقد امات اٹھاتے ہیں ان میں میں قدیم انسانی باقیات کے آفار کو دریافت کرنے کیلئے ماہرین جواقد امات اٹھاتے ہیں ان میں آفار کی مگھ کا استخاب نوبین کی سطحی سروے 'ٹوپوگرا فک سروے 'خندق کھود نے کیلئے جگہ کا استخاب کو میان کی ابتدائی ڈرائنگ عمومی کے دوران دریافت شدہ دیوار کی ابتدائی کی ڈرائنگ خندق کی وقفے وقفے سے فوٹوگرائی 'کھدائی کے دوران دریافت شدہ نوادرات کو بحفاظت لیبارٹری تک پہنچان' جہاں نوادرات کا اندراج ریکارڈ رکھنا' دریافت شدہ نوادرات کو بحفاظت لیبارٹری تک پہنچان' جہاں آرکیالوجیکل کیسٹ اس کی دیکھ بھال کے ساتھ اس کی ترتیب اور حفاظت کرتے ہیں لیبارٹری شعبہ ختیق کے بعد تحقیق ونتائج کی اشاعت میں سب سے اہم کام ہوتا ہے ان تمام مراحل ہے گزر کر کوادرات بحائب گھر میں نمائش کیلئے پیش کئے جاتے ہیں۔

اوپردیئے ہوئے شعبہ نجات اور اقد امات سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ علم آٹار قدیمہ ایک وسیع سائنسی علم ہے جو ماہرین آٹارقدیمہ کی انتقک محنت کوشش تحقیق اور تجربے کے بعد قدیم انیانوں کے ساج کے ہر پہلو پرروشنی ڈال کراقوام کی متند تاریخ مرتب کرنے میں اہم کر دارادا کرتاہے۔

(1) تحقیق اور کھدائی کا شعبہ: - آ ثار قدیمہ کا سب سے اہم شعبہ تلاش اور کھدائی کا ہے یہ کھدائیاں تکنیکی طور پر کی جاتی ہیں اور اعلیٰ منصوبہ بندی و درجہ بندی کے تحت ہوتی ہیں جہاں کہیں بھی کھدائی کرنی ہوسب سے پہلے سائٹ کا انتخاب ضروری ہوتا ہے ہر قدیم آ ثار میں ایک فاص دور اور ثقافت کے بارے میں پوشیدہ راز ہوتے ہیں انسانی با قیات کی کھدائی سے پہلے جگہ کی دریافت اہم مرحلہ ہے جس کیلئے با قاعدہ سروے کیا جاتا ہے سروے کیلئے تربیت یا فتہ عملہ ہوتا ہے سروے کیلئے تربیت یا فتہ عملہ ہوتا ہے سروے کرنے کے بھی مختلف طریقے اور اقسام ہیں ایک طریقہ طمی سروے ہوتا ہے اس میں سطح زمین سے ملئے والی اشیاء کا مواز نہ سی معلوم شدہ آ ثار سے کر کے اس کی نسبت قائم کی جاس کے علاوہ عودی کھدائی کا کام محفوظ ریکارڈ اور مکمل شخصی تی ہے تھی مدفن خز انوں کی تلاش کا کام محفوظ ریکارڈ اور مکمل شخصی تی ہے تھی مدفن خز انوں کی تلاش کا کام ہے۔

آ ثار قدیمه کی کھدائی کے دوران استعال کیلئے سامان: - آ ثار قدیمه کی کھدائی میں استعال کیلئے سامان: - آ ثار قدیمه کی کھدائی میں استعال کیلئے چنداوزاراور آلات کی اشد ضرورت پڑتی ہے جو درج ذیل ہے: درانتی ہتھوڑا 'بیلیئی مٹی اٹھانے کیلئے ریڑھیاں' مب بالٹیاں' برش' ٹوکریاں' نو کیلے اوزار' مختلف جاقو' بیانے ناینے کے فیتے' ڈوری' کھیاں' پلاسٹک بیگ اورنوٹ بک وغیرہ۔

(2) آ ثار کی کھدائی کیلئے ضروری اوز اروآ لات:۔

ماہرین آ ثار قدیمہ جب زمیں سلے دفن انسانی آ ثار و با قیات کو کھوج نکلنے کے لئے کھدائی کا آغاز کرتے ہیں تواس کام کے لئے مختلف اقسام کے اوز اروآ لات کی اشد ضرورت پیش آتی ہیں جن کی فہرست مندرجہ ذیل ہیں درانتی، ہتھوڑا، آری، کلہاڑی، ہڑے چبنیاں، گنتی، بیلی پیاوڑا، سیڑی، ٹب ،بالٹیاں، مختلف شم کے برش، جھاڑو، ریڑھیاں، ٹوکریاں بلیشی، ری، سول ،ڈوری، مختلف شم اور سائز کے فیتے ،مختلف سائز کے کیلیں، مختلف سائز کت چا قو، منہ پر پہنے کیلی ، ڈوری، مختلف شم اور سائز کے فیتے ،کتلف سائز کے کیلیں ، فترائینگ بورڈ، گرافک کاغذ، پینسل ماسک، پلاسٹک کے لفافے، کمپاس، ڈرائینگ کیلیے میز، ڈرائینگ بورڈ، گرافک کاغذ، پینسل ماسک، پلاسٹک کے لفافے، کمپاس، ڈرائینگ کیلیے میز، ڈرائینگ بورڈ، گرافک کاغذ، پینسل ماسک، پلاسٹک کے لفاف کے، اور کیمرہ کا کھدائی کے دوران ماہرین کے پاس ہونا بہت لازمی اور



رضا بلوچ ،تھانہ ٹیلہ خندق نمبر27 ہڑیہ میں تحقیق و کھدائی کے دوران



(محدرضا بلوچ 1995ء میں ہڑپ تھانہ ٹیلہ خندق نمبر 27 میں کھدائی کرتے ہوئے)

ضروری ہے۔ جوسائنس تحقیق کیلئے معاون ثابت ہوسکتا ہیں۔

(3) فضائی فوٹوگرافی:-پیدفن انسانی با قیات اور تہذیبی آ فارکی کھدائی اور تلاش کیلئے بہت ضروری اور معاون فابت ہوتی ہے فضائی فوٹوگرافی جدید دور میں آ فارقد بہہ کیلئے اہم کردار ادا کررہی ہے بیزریز مین سطح زمین اور زیر آب بتیوں قتم کے آفار کی دریافت میں مدد دیت ہے لیکن پاکستان میں بیطریقے آفار کے تلاش میں کم ہی استعال ہوتے ہیں خاص کر زیر آب آرکیالوجی اب تک پاکستان میں نہیں اپنائی گئی للبذا فوٹوگرافی کیلئے دوسرے ممالک سے مدد لی جاتی رہی ہے اس کے علاوہ آج کل خلائی ایجنسی کے سائنسدان (سیولائٹ) کی مدد سے فضائی فوٹوگرافی سے مدد کی حاس کے علاوہ آج کل خلائی ایجنسی کے سائنسدان (سیولائٹ) کی مدد سے فضائی فوٹوگرافی سے مدد کی جارہی ہے محکمہ آفار قدیمہ میں اس شعبہ کا مقصد معقول منصوبہ بندی کے تحت تلاش جاری رکھنا ہے تا کرمختلف علاقوں میں سے چندا ہم جگہوں کا انتخاب کر لیا جائے اور اس کے بعد با قاعدہ جدید خطوط بر تفصیلی تلاش اور کھدائی کی جا سکے۔

(4) گراؤنڈفوٹوگرافی:-فضائی فوٹوگرافی کی طرح آ ٹارقد یمہ میں کھدائی کے علاقے کی گراؤنڈفوٹوگرافی بھی اہم اور لازمی عمل ہے اس کے ذریعے جگہ کے تعین سے سروے اور کھدائی کی گراؤنڈ فوٹوگرافی اور ڈرائنگ کی جاتی ہے جس کے ذریعے کھدائی کی ابتداء سے آخر تک کا مکمل ریکارڈ محفوظ ہو جاتا ہے اس طرح نتائج کی اشاعت میں گراؤنڈ فوٹو گرافی اہم (چشم دیدگواہ) کرداراداکرتی ہے۔

(5) نقشہ جات: - نقشہ جات کا آثار قدیمہ میں اہم کردار رہا ہے اور اس کی ضرورت ہمیشہ سے محسوں کی جاتی رہی ہے دنیا بھر کے مما لک اور پاکستان میں قومی اور صوبائی اور ضلعی سطح پر آثار قدیمہ کے نقشہ جات دستیاب ہیں جس میں ہر نئے دریا فت شدہ آثار کے اضافے سے اس کو نقشہ میں درج کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان آثاروں کی نشاندہی نقشہ میں ورج ہوتی ہے اور جس کی مدد سے آثار تک پہنچنے میں بردی مدد ملتی ہے ہے صوبے یا ملک کاعمومی نقشہ ہوتا ہے۔

، آ ٹارقد بہہ کا نقشہ جو کسی خاص مقام کو ظاہر کرتا ہے اور ان نقثوں کی وجہ سے جائے وقوع کا طول بلد' عرض بلد' سطح سمندر سے بلندی اور دوسرے آ ٹاریا موجودہ دور کے کسی خاص مقام ہے فاصلے کا اندازہ اور پیائش کی جاتی ہے نقشہ طیخ زمین پرنشیب وفراز اور دیگر امور کی بنا پر تقام ہے فاصلے کا اندازہ اور پیائش کی جاتی ہے اس کے تیار کئے جاتے ہیں ٹو پوگرافی نقشے سطح زمین کی لہروں اور بلندی ویستی کو ظاہر کرتی ہے اس کے نقشوں کو آسان الفاظ میں مقام نگاری بھی کہا جاتا ہے ان نقشوں کو ایک خاص انداز میں مرتب کیا فقشوں کو آسان الفاظ میں مقام نگاری بھی کہا جاتا ہے ان نقشوں کے علاوہ قدیم جاتا ہے۔ سائیٹ کے تمام نشیب وفراز کا تعین سطح سمندر سے کیا جاتا ہے نقشوں کے علاوہ قدیم کتا ہیں یاقد یم سفرنا موں سے بھی آثار کے مقام کا سراغ لگایا جاسکتا ہے۔

(6) گران شعبہ: - علم آ ٹارقد یہ کے دوسرے درجہ پراہمیت کا حامل اورسب سے زیادہ قابل کل شعبہ گران (CONSERVATION BRANCH) ہے اس شعبہ کا کام آ ٹارقد یہ کی یادگاروں کو ان کی اصل حالت میں تحفظ دینے کیلئے گلہداشت کا ہے اس وقت پاکتان میں دوجگہوں پر گلہداشت کا شعبہ قائم ہے جن میں سے ایک حیدر آ باد میں واقع ہے جو سندھ اور بلو چتان کے آ ٹارقد یمہ کی گلہداشت پر کام کر دہا ہے بیشعبہ ماہر گلہداشت کی گرانی میں کام کرتا ہے اس کے علاوہ ایک اہم کام (PRESEVATION BRANCH) کا ہے یہ فاہر گلہداشت کی زیر گرانی میں کام کرتا ہے جو کیمیاوی اجزاء کے ذریعے دریافت شدہ مواد کو محفوظ یا برقر ادر کھتا ہے اور بیشعبہ ان دریافت شدہ سامان کی مناسب مرمت کے ساتھ قومی ورثہ کو تحفظ فراہم کرتا ہے جبکہ شعبہ گلہداشت ان کو پی اصلی حالت میں برقر ادر کھنے کی کوشش کرتا ہے۔

(7) کھدائی سے دریافت شدہ نوادرات کی فوری حفاظت ومرمت:۔

آ ٹارقد یمہ کے کھدائی سے دریافت ہونے والے اشیاء کوفوری طور پر ہی ابتدائی امداددی جائے جب تک آ کیالوجیل لیبارٹری تک پہنچایا جائے مدن اشیاء جو کئی برسوں سے زمین تلے محفوظ اپنے بعد کھدائی کی وجہ سے ایک ٹی فضا اور ماحول میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوجاتی ہے یہ تبدیلی جسمانی، کیمیائی یا حیاتیاتی ہوسکتی ہے ان تمام مواد کو محفوظ کرنے کیلئے کھدائی کے جگہ پر ماہر مگران شعبہ کا ہونالازی ہے تا کہ وہ ان دریا فت شدہ نو ادرات کوفوری طور پر امدادد سے اسکے اس کیلئے گران شعبہ کے ماہر کو کھدائی سے پہلے بھی اس علاقے کا سروے کرنا پڑتا ہے تا کہ معلوم ہو کیلئے گران شعبہ کے ماہر کو کھدائی سے پہلے بھی اس علاقے کا سروے کرنا پڑتا ہے تا کہ معلوم ہو کیا اس جگہ کہ اس جگہ کہ اس جود ذمی اور مقنا طیسیت کوریکارڈ کرنا بھی ہوتا ہے سکے کہ اس جگہ کہ آب وہواکسی ہے۔ زمین میں موجود نمی اور مقنا طیسیت کوریکارڈ کرنا بھی ہوتا ہے

آرکیالوجیل علاقے میں دریافت شدہ نوادرات کی حفاظت اور مرمت کیلئے چنداہم اقد امات کرنے کی ضرورت ہوتی ہیں۔ جس کیلئے مختلف کیمیکل جوان اشیاء کومضبوط کرنے کیلئے اقد امات کرنے کی ضرورت ہوتی ہیں۔ جس کیلئے مخاطتی تدابیر بھی مختلف ہوں گی ، کوشش سے کی جاتی ہیکہ ان نوادرات کو بحفاظت آرکیالوجیکل لیبارٹری تک لے جایا جائے جہاں اس کی مناسب دیکھ بھال کرے ہمیشہ کیلئے محفوظ کیا جاسکے۔

(8) آرکیالوجیکل لیبارٹری: - گہداشت ( BRANCH ) لیبارٹری آ ٹارقد بہہ میں ریڑھ کی ہڑی کی حیثیت رکھتا ہے اس شعبہ کا سربراہ ایک ماہر آ ٹارقد بہہ ( کیسٹ ) ہوتا ہے اس شعبہ کا کام قابل حرکت اور نا قابل حرکت یادگاروں ایک ماہر آ ٹارقد بہہ ( کیسٹ ) ہوتا ہے اس شعبہ کا کام قابل حرکت اور نا قابل حرکت یادگاروں کی تخیص معلوم کرنے کے بعد علاج ہے تا کہ ان کی مزید د کھے بھال کومکن بنایا جا سکے آ رکیالوجیکل کیسٹ ٹیکٹائل ' کٹری ' دھات اور کاغذ جیسے دوسر ہے سامان کا علاج اور نگہداشت کرتا ہے لیبارٹری جدید دور میں علم آ ٹارقد بہہ کا قابل بھروسہ اور اہم شعبہ ہوتا ہے لیکن پاکتان میں اس شعبہ کی جانب توجہ نہ دینے کی وجہ ہے آج یہ تباہی کا شکارنظر آ تا ہے ایک آرکیالوجیکل لیبارٹری میں ہرقتم کے جدید آلات ' اوزار اور مشینری کی موجودگی ہے ہے ۔ جہاں علم آ ٹارقد بہہ کے میں ہرتم کے جدید آلات ' اوزار اور مشینری کی موجودگی سے ہے ۔ جہاں علم آ ٹارقد بہہ کہ تبر بات کئے جاتے ہیں یہ شعبہ ایک تربیت یا فتہ ماہر کی زیر نگرانی کام کرتا ہے اس شعبہ ہے ماہر آ ٹار در ایفت کرتے ہیں دو اہم ذیلی شعبہ بھی ہیں ۔ ایک ماڈ لنگ کا کام کرتا ہے اور دوسرا فوٹوگرافی کا شعبہ ہے ماہر آ ٹار قد یہ انسان کے تہذ ہی آ ٹار دریافت کرتے ہیں اور اس تحقیق کے نتیج میں مختلف اقوام این تارن خمرتب کرتی ہیں۔

(9) تہذیبی آ فار اور نوادرات کی عمر کا تعین کرنا: ماہرین آ فار قدیمہ کی دوسری مگر بہت اہم اور نازک ذمہ داری دریا فت شدہ آ فاراوراس سے برآ مدنوادرات کی سائنسی بنیادوں پر صحیح تاریخ اور عمر کا متعین اندازہ لگانا ہے۔ اس تحقیق کی بنیاد پر دریا فت شدہ تہذیب ساجی اقدار، ثقافتی معیار، فدہبی رجحان اور سب سے بڑھ کر زمانہ کا تعین کرنا ہے کہ بیانیانی معاشرہ کس دور کا ہاں کیلئے برآ مدشدہ مواد کا موازنہ ایسے مواد سے کیا جاتا ہے جواس سے گہری مماثلت رکھتا ہے

اور دریافت شدہ مواد کی تاریخ پہلے ہی معلوم کی جا چکی ہوتی ہے اور یا پھر تحقیق اور کھدائی کے روران کتبہ یاسکہ دریافت ہوا ہوجس پرتاریخ کندہ ہو۔

اہرین آثار قدیمہ قدیم نوادرات اور تہذیبی آثار کی تاریخ معلوم کرنے کیلئے آرکیالوجیکل لیبارٹری میں ٹیسٹ کرتے ہیں جن سے اشیاء کی عمر معلوم کی جاسمتی ہے۔ نوادرات کی عرمعلوم کرنے کے بہت سے طریقے ہیں جن میں ریڈیوکار بن اور پوٹاشیم آرگون ڈیٹنگ قابل زر ہیں۔ ریڈیوکار بن اور ٹوٹاشیم آرگون ڈیٹنگ قابل زر ہیں۔ ریڈیوکار بن ڈیٹنگ ککڑی ، کوئلہ ، گھاس ، کپڑا، سیپ ، جلی ہوئی ہڈی ، ہڈیاں اور گوبر سے تحقیق کر سے عمر معلوم کی جاتی ہے اس کے علاوہ پوٹاشیم آرگون ڈیٹنگ کے ذریعے جڑا نیں ، معدنیات ، مٹی کے برتن ، آتش دان کی قدامت معلوم کی جاتی ہے ان سائنسی طریقوں سے مختلف ادوار اور تاریخ کی درجہ بندی کر کے عمر معلوم کی جاسمتی ہے

(10) ٹو پوگرا فک سروے: - قدرتی اورانسان کے بنائے ہوئے کسی بھی ڈھانچے کی سطح زمین سے بلندی کور یکارڈ کیا جاتا ہے۔

(11) کتب خوانی: قدیم کتب اور دستاویزات کے مطالعہ کے علم کو کتب خوانی (پیلیو کرانی) کہتے ہیں جس کا کتب خوانی کے علم آ ٹارقد یمہ میں کافی عمل دخل رہا ہے بلکہ اب کتب خوانی علم آ ٹارقد یمہ میں کافی عمل دخل رہا ہے بلکہ اب کتب خوانی علم آ ٹارقد یمہ خوانی علم آ ٹارقد یمہ کے ماہرین قدیم کتب اور دستاویزات کا بغور مطالعہ کرتے ہیں جس کے ذریعے یہ ان قدیم کہنے ہیں جس کے ذریعے یہ ان قدیم کہند یوں کی زبان تحریر واقعات نم ہب اور ثقافت سے متعلق معلومات بہم پہنچاتے ہیں۔

 الحال پاکتان میں عجائب گھر کی برائج نیشنل میوزیم کی نمائندگی کرتے ہیں اس دریا فت اور تحقیق کے بعد تہذیبی آ ثاراور ثقافتی مواد کونمائش کی غرض سے عجائب گھر میں سجایا جاتا ہے عجائب گھر کی مگرانی ایک میوز میالوجسٹ کرتا ہے جسے کیورٹر کہتے ہیں جس کا تعلق محکمہ آ ثار قدیمہ کے نگران شعبہ (CONSERVATION BRANCH) سے ہوتا ہے۔

#### باب-3

# علم آ ثارقد یمه کی دیگر موضوعات سے وابستگی

علم آ ٹار قدیمہ بحثیت سائنسی مضمون قدیم انسانوں کی تہذیبی 'ساجی' جغرافیائی' ارضیاتی 'نباتاتی' حیاتیاتی 'تاریخی زندگی کا مطالعہ کرتا ہے اس کیلئے ماہرین آ ٹارقدیمہ اپنے مطالعہ کو وسیج اور جامع بنانے کیلئے ان کے سائنسی مضامین کا بغور مطالعہ اور ان سے تحقیق میں کافی مدد حاصل کرتے ہیں۔

(1) علم ارضیات: - چٹانوں اور زمین کی طبعی تاریخ اور ساخت اس میں واقع ہونے والے تغیرات کے مطالعہ کوعلم ارضیات (جیالوجی) کہتے ہیں حیاتیات 'نباتات اور انسانوں کی بہت ی قبل از تاریخ کی مصنوعات کے انکشافات در حقیقت ارضیات کے ہی مرہون منت ہیں۔ علم ارضیات علم آ ٹارقد بہہ کے مقابلے میں زیادہ قدیم ہے ماہر بن ارضیات کی تحقیق ہی کا نتیجہ ہے کہ کرہ ارض میں قدیم ترین چٹانوں کی تشکیل کب اور کس طرح شروع ہوئی ہم ارضیات کی سائنس کیلئے ایک تاریخی شجرہ چیش کر سکتے ہیں تب ہی آ ٹارقد بہہ میں انسان اور اس کی شقافت کے مرکز کی اندازہ ہو سکے گا۔ ماہر آ ٹارقد بہہ نے ارضیات کے اس طریقہ کوعم متعین کرنے کیلئے استعال کیا جب ماہر آ ٹارقد بہہ بہت ہی قدیم تہذیبوں کی دریافت شدہ اشیاء اور نوادرات کی عمر معلوم کرنا چاہتا ہے تو اس کو کمل طور پر ارضیات اور معد نیات کا سہار الینا پڑتا ہے۔

(2) حیاتیات و نباتات: پودوں اور اجسام کی زندگی کے مطالعہ کو کلم حیاتیات اور قدیم پودوں کا مطالعہ انبان ان سے روابط کی بنیاد پر کیا جاتا ہے علم نباتات و حیاتیات سے ماہرین آٹار قدیمہ کو بہت مفید اور اہم معلومات حاصل کرنے میں مدد ملتی ہے۔ انہیں یہ دریافت کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ انبان نے کب اور کن حالات اور ماحول میں باقاعدہ کھیتی باڑی کا آغاز کیا دنیا کی مختلف جگہوں پر کھیتی باڑی کا آغاز ایک ہی وقت



مین نہیں ہوا بلکہ ان علاقوں میں جہال خودرو بود ہاور فصلیں زیادہ توانا اور وافر مقدار میں تھیں وہیں نہیں ہوا بلکہ ان علاقہ کاشت بھی شروع ہوئی سات ہزار سال قبل مسیح میں بلوچستان میں منظم شہروں کا ثبوت جاس شہروں کا ثبوت بلا ہے بلوچستان میں مہر گڑھ کی مدفون بستی کی دریافت جس کا تازہ ثبوت ہاں دور میں صنعت کافی ترقی یافتہ تھی قدیم زمانے کی ان جگہوں کا مطالعہ وتحقیق کرنا جہاں اناج کا ذریں صنعت کا مطالعہ ہونایا وہاں پائے جانے کا امکان ہونیا تات کا ہی ایک شعبہ جٹائیوں اورٹوکریوں کی صنعت کا مطالعہ بھی کرتا ہے ماہر آثار قدیمہ کی دلچیپی زیادہ تراس بات میں ہوتی اورٹوکریوں کی صنعت کا مطالعہ بھی کرتا ہے ماہر آثار قدیمہ کی دلچیپی زیادہ تراس بات میں ہوتی ہوئی کے دوہ جس علاقے کی کھدائی کرے وہاں کے لوگوں کی خوراک کے بارے میں مکمل معلومات اسلیمی کرے۔

(3) علم کیسٹری: - کیسٹری وہ علم ہے جومصنوی وقد رتی یاتر کیبی مرکبات کے امتزاج کا مطالعہ کرتا ہے۔ آ ٹارقد بیہ میں چیزوں کی حفاظت اور مرمت کے علاوہ نوادرات کی و کیے بھال علم کیمیاء کی مددسے کی جاتی ہے آ ٹارقد بیہ کی تحقیق میں لیبارٹری اور کیمسٹری کی ہرلمحضرورت برٹی ہے بلکہ یہ کہنا ہے جانہ ہوگا کہ دریافت شدہ مواد اور ان کے مثبت نتائج حاصل کرنے کیلئے آرکیالوجیکل لیبارٹری اور کیمسٹری کے بغیر ممکن نہیں اس لئے علم کیمیاء کی اہمیت اور افادیت سے کوئی انکارنہیں کرسکتا۔

(4) حیوانات: - علم آ ثار قدیمه کی ایک شاخ آرکیوز ولوجی کہلاتی ہے اس علم کے ذریعے جانوروں کی ہڑیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے جس سے معلوم کیا جاتا ہے کہ قدیم دور کے انسان کن کن جانوروں کو پالتے تھے اور کون سے جنگلی جانوراس علاقے میں پائے جاتے تھے آج کل آرکیوز ولوجی الگ شعبہ کی حیثیت اختیار کرتا جارہا ہے۔

(5) جغرافیہ: علم جغرافیہ ان تمام طبعی یا غیر طبعی اشیاء سے بحث کرتا ہے جواپ باہمی اختلافات کے ساتھ زمین کی سطح پر موجود ہیں میلم ایک متحرک اور منظم سائنس ہے جو تمام عمرانی علوم کا قدرتی علوم کے ساتھ تعلق پیدا کرتی ہے اس لحاظ سے انسان کو اپ قدرتی ماحول سمیت ایک لازمی اور مرکزی حیثیت حاصل ہے اور جغرافیہ کا ساراعلم اس مرکزی نقطے کے گردگھومتا ہے

جغرافیددانوں کا تعلق روئے زمین پراختیار کئے جانے والے تمام انسانی پیشوں سے بھی ہے اوران
کی علاقائی ہم آ ہنگی اور اختلافات سے بھی ۔ البیرونی نے انسان کے ساجی ' معاشی اور تہذیبی
معاملات پر جغرافیائی عوامل کے مابین عمل کا تجزیہ کرنے کیلئے ایک ملک کو علاقائی ڈھانچے کے
مطالعہ میں ایک اسٹیج مانااس کے مطابق قو موں کی تاریخیں ان کے سیاسی ڈھانچوں کے اوران کے
جذبات کو جغرافیائی پس منظر میں سمجھا جا سکتا ہے جغرافیہ دانوں نے مختلف پہلوؤں کا مطالعہ کرنے
کیلئے جغرافیہ کو مختلف شعبوں میں تقسیم کر دیا ہے جو مندرجہ ذبل ہیں:

(i)طبعی جغرافیه

(ii)علاقائی جغرافیه

(iii) تذكراتی جغرافیه

(iv)رياضياتی جغرافيه

جغرافیائی حالات کا تہذیب و تدن کی سرگرمیوں پر بڑا گہرااٹر پڑتا ہے ہر بڑے دریا کی وادی تہذیب و تدن کا گہوارہ اور مرکز رہی ہے اوران دریاؤں کے کنارے انسانی آبادی بڑھتی اور پھلتی رہی بنابریں مختلف اقوام اور ممالک میں تبدیل ہو گئیں جیسے نیل کے کنارے د جلہ و فرات کے کنارے میسو پوٹیمائر اور دریائے بولان کے کنارے مہر گڑھاورائی کالتسلسل اور ترقی یا فتہ شکل دریائے سندھ کے کنارے موہ نجوداڑ واور دریائے راوی کے کنارے ہڑیہ قابل ذکر ہے۔

(6) تاریخ: - تاریخ (ہٹری) یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی تحقیق اور مطالعہ کے ہیں جو ماضی کے تمام تجربات اور واقعات کے خزانہ کو محفوظ کرتا ہے جوانسانی تہذیب وتدن کی بنیاد کو سہارا دیئے ہوئے ہے تاریخ کے قوانین سائنسی بنیادوں پر ترتیب دیئے گئے ہیں اس کے مواد کے مطالعہ اور تحقیق کے طریقے وضع کئے گئے سکول' کالج اور یو نیورٹی میں تاریخ کی تحقیق' اور عملی وسائل کا ادراک شروع ہوا اس طرح تاریخ کاعلم ایک سنجیدہ اور سائنسی علم بن گیا تاریخ انمل ہے جوڑ واقعات' بادشا ہوں یا دیگر افراد کی زندگیوں اور اتفاقات وحوادث کے مجموعے کا نام نہیں بلکہ یہ مادی حالات کے ارتقاء کے شانہ بشانہ سبب اور نتیج کے دشتے سے جنم لینے والے

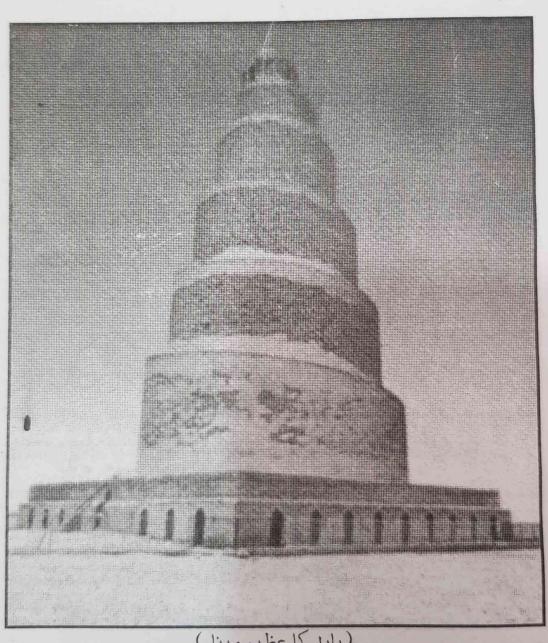

(بابل کا عظیم مینار)

قابل فہم اور مربوط حالات کا ارتقاء ہے تاریخ اتفا قات ہے جنم نہیں لیتی تاریخ سازش نے نہیں بنتی ہے اندرونی مادی حقائق کی جائز تخلیق ہوتی ہے اسی طرح تاریخ اپنے کونہیں وہراتی ہے ارتقائی ممل ہے اور ایک مرجلے پر انقلابی ہے یہ مادی حالات کی ترقی کا براہ راست نتیجہ ہے یہ انسانی خواہشات ہے آزاداور عظیم انسانوں کی کا وشوں سے بے نیاز ساجی قوانین کے تحت اپنی سمت میں سفر کر رہی ہے تاریخ کے آگے کی حرکت ناگزیراور اٹل ہے سماج کے قوانین ارتقائی سے انکار کا مطلب ہے تاریخ کو سمجھنے اور سائنسی نقط نظر سے انکار کے مطلب ہے تاریخ کو سمجھنے اور سائنسی نقط نظر سے انکار ہے۔

(7) ساجیات: - ساجیات کا ماضی طویل ہے مگراس کی تاریخ مختصراور چود ہویں صدی کے مشہور مورخ ابن خلدون نے اپنی کتاب''مقدمہ تاریخ'' میں لکھی دنیا کے تمام دانشوراس بات پر متفق ہیں کہ ابن خلدون کی بیہ کتاب ساجیاتی فکر سے بھر پور ہے یہی وجہ ہے کہ بہت ہے مفکرین اور فلسفی ان کو بابائے ساجیات کہتے ہیں ابتدائی دنوں میں پورپ کے بعض فلسفی اور مفکرین نے ساجیات کو تاریخ کا نام دیا تقریباً تمام فلسفی اورمفکرین اس بات پرمتفق ہیں کہ ایسے مورخ جو ساجیات سے نا آشنا ہوں مورخ کہلانے کے مستحق نہیں ہوسکتے اور اسی طرح اگر ماہر ساجیات جو تاریخی دائر ممل اور رجحانات سے ناآشنا ہے تو وہ ماہر ساجیات نہیں کہلا سکتا ساجیات انسانی گروہوں کے مابین عمل کاعلم ہے ساجی علم کا تعلق انسانی زندگی سے ہے لہذا ان تمام علوم کا موضوع بحث انسانی کردار ہے اور انسانی کردار مختلف عنوانات کے تحت اس وقت سے زیر بحث ہے جب ے انسان کی اجمائی زندگی کا آغاز ہوا ہے علم ساجیات کا مطالعہ اور بھنے کیلئے ساجیات موضوعات ہیں حسب ذیل کو خاص اہمیت حاصل ہے ساجی نظام' ساجی ڈھانچے' ساجی ادارے' ا جی تعلقات ٔ ساجی طریق ٔ ساجی تبدیلیاں وغیرہ انسانی زندگی ایک نہایت وسیع موضوع ہے یہی ہجہ ہے کہ مطالعہ کی سہولیات کی خاطر ہرعلم کا الگ الگ موضوع متعین کرنا بہت ضروری ہے کسی علم کے موضوع بحث سے مراد وہ تمام مسائل ہیں جن پرایک خاص زاویہ سے ایک خاص مقصد کیلئے روشن ڈالی جاتی ہے یہی حال ساج کا بھی ہے ساج کا مطالعہ معاشی 'ساجی' ندہبی' نفسیاتی 'اعتقادی' رواین تدنی تهذیبی اور کئی دوسرے طریقوں سے کیا جا سکتا ہے موضوع ایک ہی ہے لیکن زاوییہ

نگاہ مختلف موضوع بحث کالعین اور اس کی وضاحت ایک نہایت ہی نازک گروتیق مسئلہ ہے خصوصا ساجی علوم میں ہر مسئلہ زیادہ دشوار بن جاتا ہے کیونکہ انسانی زندگی کے مختلف پہلواس قدرایک دوسرے کے پابنداور زیراثر ہیں کہ معاشی زندگی کوساجی زندگی سے ساجی زندگی کو نہ ہی زندگی سے مذہبی زندگی کی ساتھ ساتھ مطابعہ اور وابستگی اہمیت رکھتی ہے جن میں مضامین ہیں جن کی علم آثار قدیمہ کے ساتھ ساتھ مطابعہ اور وابستگی اہمیت رکھتی ہے جن میں نفسیات ماحولیات زراعت تعمیرات اور فنون لطیفہ نہایت قابل ذکر ہیں تمام مضامین اور شعبوں کے بغیرام مضامین اور شعبوں کے بغیرام آثار قدیمہ کے تعمیرات اور فنون لطیفہ نہایت قابل ذکر ہیں تمام مضامین اور شعبوں کے بغیرام آثار قدیمہ کی مطابعہ تلاش اور نتائج ادھورے اور ایک طرح سے ناممکن ہیں۔

#### باب:4

### بلوچستان میں رکاز فاسلز کی با قیات

رکاز (فاسل Fossil) کسی بھی زندہ جانداراور نباتات جسم شے کے پھرائے ہوئے ة هانچ كو كہتے ہيں۔ جو لا كھوں كروڑوں سال پہلے اكثر مٹی تلے د بے رہنے كی وجہ سے پھرائے ہوئی کلی یا جزوی طور پراس شکل کوظا ہر کریں ایسے آثاریا باقیات کور کا زمجر ات فاسل کہتے ہیں۔ ان کی ہا قیات جن کی صحیح تاریخیں بتائی جاسکتی ہیں وہ ارضیاتی عہد کے آخری دور یعنی چوتھے حصے میں واقع ہیں۔اس عہد کوبھی دومخضر حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔اول جدید طبقات الارض جو دی لا کھ سال پہلے شروع ہوا اور دوئم جدید ججری عہد جوتقریباً دس ہزار سال قبل میں سے بچھ پہلے شروع ہواانسانی رکاز کے زیادہ تر مراحل جدیدعہدنو کا انسان پوری طرح جدیدانسان ہو گیا تھا۔ جدید طبقات الارض کے رکاز کی تاریخ کومتعین کرنے کیلئے تین طریقے رائج ہیں۔ اول موسمیاتی معطبات ووئم معدنیات معطبات اور آخری ثقافتی تغیرات راواکلی انسان کی موجودگی کا ثبوت نہ صرف اس کی رکازی ہا تیات سے ملتا ہے۔ جوکسی حد تک معیاری اشکال بن ھے ہیں۔ دریافت شدہ رکاز جوخود دلیل ہے۔ان خزانوں کی جوز مین نے اپنے سینے میں لا کھوں كرورُ ون سال پہلے چھپا كرحفاظت سے ركھے ہيں۔ بلكہ ان كو دھرتى ماں نے محفوظ كيا ہوا ہے۔ ا پنے آنے والے بچوں کیلئے میران جانداروں اور نباتات کے پھرائے ہوئے ڈھانچے ہیں جو لا کھوں کروڑوں سال پہلے زمیں پرمحترک تھے۔ بیر کا زمختلف زمانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور زمانی ترتیب سے ان کامطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ پیر جتنا قدیم پودایا جا ندار ہے اس کی ساخت اتنی بی سادہ ہے۔

خفیف نزدیکی زمانے میں قدیم بندراور انتہائی قدیم انسان نما مانس و جود میں آئے جن کا زمانہ تقریباً تین کروڑ چالیس لا کھ سال قبل ہے اس کے دانت بن مانس اور انسان کی طرح32 تھے۔شاہدیہ براہ راست انسان کے جدی دائرے میں نہیں آتا اس کے رکاز مصر میں

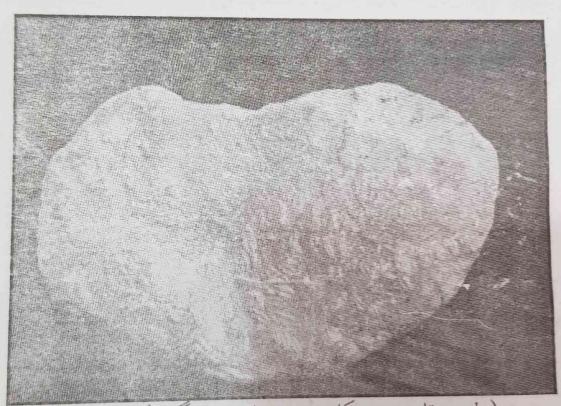

(بلوچستان، سپین کاریز سے دریافت شدہ گندم کے فاسلز)

قاہرہ سے جنوب مغرب میں ایک نشیمی جگہ سے ملے ہیں جس کا نام' فایوم' ہے۔' فایوم' سے خفیف نزد کی زمانے کے جورکاز ملے ہیں ان میں جھاڑیوں کے وافر رکاز شامل ہیں جن سے خفیف نزد کی زمانے کے جو کا است ہوتا ہے کہ بیعلاقہ وسیع جنگلات کا تھا۔ مصر کے فایوم ہی سے خفیف نزد کی زمانے کے جو رکاز ملے ہیں ان میں کئ قتم کے قدیم بن مانس بھی شامل ہیں جن میں سے ایک مشہور جس کو ماقبل رکاز ملے ہیں ان میں کئ قتم کے قدیم بن مانس بھی شامل ہیں جن میں سے ایک مشہور جس کو ماقبل زاہد مانس (پیر پیچے کس) کا نام دیا گیا ہے۔ اس کا زمانہ کروڑوں سال قبل کا ہے۔ افریقہ اور یورپ میں پیچاس انواع کے ڈھانچے دریافت ہوئے ہیں جن کو 20 قسموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ انہی میں مشہور'دیوقامت مانس' (ڈراہیو پیھے کس) بھی شامل ہے اس کے ڈھانچے فرانس میں مشہور'دیوقامت مانس' (ڈراہیو پیھے کس) بھی شامل ہے اس کے ڈھانچے فرانس میں مشہور'دیوقامت مانس' (ڈراہیو پیھے کس) بھی شامل ہے اس کے ڈھانچے اور میں مشہور'دیوقامت مانس' (ڈراہیو پیھے کس) بھی شامل ہے اس کے ڈھانچے اور ایک ہوتے ہیں۔ بیسارے جانورایک آتش فشاں زمین پھٹنے اور بھی ملے جواسی زمانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بیسارے جانورایک آتش فشاں زمین پھٹنے اور بھی ملے جواسی زمانے کی وجہ سے رکازشکل میں محفوظ رہ گئے۔

اس زمانے میں کرہ ارض کی تاریخ کا سب سے دراز قامت جانور بلو چی تھیریم درخوں بلوچتان میں پایا جاتا تھا۔ اس کا زمانہ 2 کروڑ 60لاکھ سال قبل کا ہے۔ بلوچی تھیریم درخوں کے پتے کھانے والا بغیر سینگ کا جانور تھا۔ جس کا قد کندھے تک 18 فٹ تھا۔ ارتقاء حیات میں شروع سے اب تک کا بیسب سے بھاری بھرکم اور دراز قامت زمینی شیر دار جانور تھا۔ اس کی شروع سے اب تک کا بیسب سے بھاری بھرکم اور دراز قامت زمینی شیر دار جانور تھا۔ اس کی کھوپڑی گوکہ جسم کے مقابلے میں بہت چھوٹی تھی۔ گر بیرچارفٹ لمبے تھے اور اس کی اگلی ٹائیس سے نمانی کی شاخوں کے سپتے کھا تاتا۔ جدید گینڈ سے اس کی نسل سے مانے گئے ہیں۔

بلوچتان کے علاقے ڈیرہ بگٹی میں فرانسیسی ٹیم نے1996ء میں بلوچی تھیریم کی تقریباً ایک سے زیادہ ہڈیاں دریافت کیں پہلی بار 1911ء میں بلوچی تھیریم کا نام اس وقت مالمی ذرائع ابلاغ میں آیاجتب حکومت برطانیہ کے زیرانظام" نیشنل جیوگرا فک" کے تعاون سے کیمبرج یو نیورٹی کے 'می فورسٹر کوپ'نے ڈیرہ بگٹی کے علاقے میں کھدائی کی' پھر 52 سالوں کے کیمبرج یو نیورٹی کے' می فورسٹر کوپ'نے ڈیرہ بگٹی کے علاقے میں کھدائی کی' پھر 52 سالوں کے

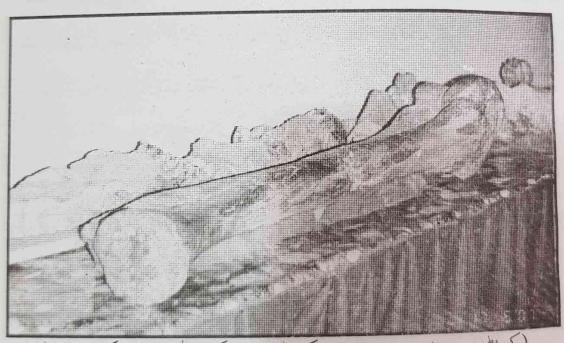

(کونٹه ، جی ایس پی میوزیم کوئٹه میں رکھے ڈائنو سار کے فاسلز)

بعد 1963ء میں ڈیرہ بگٹی ہے ایک اور بلوچی تھیریم کا ڈھانچہ برآ مد ہوا۔ جیوگرا فک کو 1933ء میں ڈیرہ بھی ڈیرہ بھی بلوچی تھیریم کے ڈھانچے ملے اس وقت میں وسط ایشیاء میں صحرا گوئی اور منگولیا کے علاقوں سے بھی بلوچی تھیریم کے ڈھانچے ملے اس وقت سائنسدانوں کی بیچتی رائے تھی کہ بیڈ ائناسار کے بعد خشکی کاسب سے بڑا جانور ہے۔

بلوچستان کاصحرائی علاقه کروڑوں سال قبل سمندر برمشتمل تھا۔ بعد میں پیملاقه خشکی کا حصہ بن گیا۔ بلوچیتان میں تقریباً 7 کروڑ 50 لا کھسال قبل مختلف نسل کے ڈائنوسار گھنے جنگلوں والے اس خطے میں آباد تھے۔ جیالوجیکل سروے آف یا کستان کے ماہرارضیات محمد صاوق ملکانی نے بارکھان شہرے 35 کلومیٹر دور''ویٹا کری'' کے علاقے سے فروری2001ء کورکاز برآ مد کئے یہ بڑیاں تہددار چٹانوں سے ملی ہیں۔ بڑیوں کی ابتدائی تحقیق سے بیاندازہ ہوتا ہے کہ کئ مختلف سم کے ڈاہنوسار بڑی تعداد میں تقریباً 7 کروڑ سال قبل بلوچتان کے اس علاقے میں آباد تھے۔ دنیامیں سب سے بڑا بسنے والا جانور جوتقریباً80 ٹن وزنی ہوتا تھا۔جس کی اونیجائی سات میٹراورلمائی بچیس میٹرتک ہوتی تھی۔ ڈائنوسار کی ہٹریوں کے فاسلز سے اندازہ ہوتا ہے۔ کہاس وقت بھی بلوچتان کا بہخشک علاقہ ایک بہت بڑی چرا گاہ رہا ہوگا۔جس میں چھوٹے بڑے ڈائنو ساریرورش یارہے تھے۔ضلع ہارکھان کےعلاقے میں سولہ مقامات سے ڈائنوسار کی تقریباً ڈیڑھ ہزار مڈیاں برآ مدہوئیں بیتمام فاسلز''جیالوجیکل سروے آف یا کتان کوئٹے''میوزیم میں نمائش کیلئے رکھے گئے ہیں۔اس دریافت کی وجہ سے دنیا بھر کے ارضیائی سائمندانوں کی توجہ ہمارے باوچتان کی طرف ہوجائے گی اور بلوچتان کا ہرغیرا فتادہ علاقہ سائنس تحقیق کا ایک اہم مرکز بن

جیالوجیکل سروے آف پاکستان وفاقی حکومت وزارت پیٹرولیم وقدرتی وسائل کے زیرِنگرانی چلنے والا یک فعال ادارہ ہے جی ایس پی ملک بھر میں ارضیاتی ،نقشہ کشی سروے اور زیر زمین قدرتی وسائل کی تلاش میں ہمہ وقت مصروف عمل رہتا ہے معدنیات کی تلاش ، آبی وسائل ارضیاتی طبقات کی تلاش ، آبی وسائل ارضیاتی طبقات کی تاریخ ،لاکھوں کروڑوں سال پہلے ان کے وجود کا باعث بننے والے ماحول کاعلم

، ارضیاتی ٹوٹ پھوٹ، موسی تغیرات اور زلزلوں کے اسباب کے بارے میں تحقیقات جیسے فرائض بھی جیالوجیکل سروے آف پاکستان کے ذہبے ہیں۔

جی ایس پی کے میوزیم میں بلوچتان سمیت ملک بھر کے مختلف ادوار کے مختلف انوائ کے فاسلز دریافت کر کے رکھے گئے ہیں بب وحثی بلوچتانس 7 کروڑ سال قدیم مگر مچھ کا نام ہے جس کے جبڑے کا نہایت اہم حصہ واضح شکل میں بلوچتان سے دریافت ہوئی ہیں اس کے علاوہ کی رکاز وبا قیات جنوبی امریکہ کے بعد پہلی بار بلوچتان سے دریافت ہوئی ہیں اس کے علاوہ کی رکاز وبا قیات جنوبی امریکہ نے بعد پہلی بار بلوچتان سے دریافت ہوئی ہیں اس کے علاوہ فورٹا کا نوسارس جس کو درمیان سے بچھ بڑے جسامت والے ڈائنوسارز کہتے ہیں سے ڈائنوسار کریے ہیں سے ڈائنوسار کریے ہیں سے ڈائنوسار کریے ہیں سے ڈائنوسار

بلوچتان سے ٹائلانوسار کی پانچ اقسام 2000 میں دریافت ہوئی ہیں ان دیافتوں کے بعد ڈائٹوساز کی مزیدیانچ اقسام ملی ہیں۔

1) پاکی سارس

2) سليمان سارس

3) کھیترانی سارس

4) مری سارس

5) بلوچی سارس

یہ بادچتان کے نام پر رکھا گیا ہے ان ڈائٹوسارز کی شاخت کے نزدیک پائی جانے والی لہروں کی بنیاد پر کی گئی ہے تاہم کچھ ڈائنوسارز میں دیگر جسمانی ہڈیاں بھی ملتی ہیں ملکانی جو جیولوجیکل سروے آف پاکتان سے 1988ء سے وابستہ ہیں انہوں نے 2000 میں بلوچتان کے علاقے بار کھان سے ڈائنوسار کی باقیات دریافت کیس فیلڈ جیالوجسٹ کے طور پر معدنیات کی تلاش اور نقشہ سازی ان کی بنیادی فر مہداری میں شامل ہے آپ نے ڈائنوسار نہی دریافت کیس بلکہ اس علاقے کا قدیم نقشہ بھی مرتب کیا ہے جسے ہم سب قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔

بلوچتان تہذیبی آثاراور باقیات کےعلاوہ نباتاتی اورمعد نیاتی دولت سے بھی مالا مال خطہ ہے۔اس خطہ میں سینکڑوں کی تعداد میں قدیم تہذیبی نباتاتی اور معد نیاتی آثارو ہا تبات موجود ہیں۔ کوئٹہ سے تقریباً 25 کلومیٹر مشرق کی جانب واقع سپین کاریز سے کچھ فاصلے ر جولائی 1999ء میں سروے کے دوران کافی تعداد میں سمندر حیاتیات 'نباتاتی رکاز ملے سروے میں میرے ساتھ آرکیالوجیکل انسٹی ٹیوٹ آف لندن کے آرکیالوجسٹ مسٹرار مان دو اور بلوچتان یونیورٹی کے جیند خان جمالدینی شامل ہے۔ سروے کے دوران ہمیں قدیم سمندری سیبی مجھلی اور سٹافش کے رکاز کافی تعداد میں ملے اور ساتھ ہی مونگ کی دال کے دانے گندم اور اس کے علاوہ جنگلی درختوں کے تنے اور بیتے پورے علاقے میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ جن کو ہماری ٹیم نے دریافت کیا۔ یہاں ہمیں گندم وال شارش اور سمندری مجھلی کے رکاز بیک وقت ایک ہی جگہ پر ملے سمندری حیات کے رکازوں سے بیہ بات صاف معلوم ہوتی ہے۔ کہ كرور ول سال قبل بلوچتان كاتقريباً ساراعلاقه سمندر يمشمل رباهوگا يپين كاريز جوكوئية شهر سے تقریباً 25 کلومیٹر کے فاصلے پرواقع ہے۔وہاں سے مچھشہرتک جوتقریباً 73 کلومیٹرتک بھیلا ہوا ہے۔اس علاقے میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ سینکڑوں کوئلہ کا نوں میں کئی سالوں سے کام کر رہے ہیں۔جن میں مشہور کوئلہ کان سنجاوی سنجدی ڈیگاری ماواڑ شہرگ اور مجھے کی ہزاروں کان شامل ہیں۔ زندہ جاندار' نباتاتی'معدنیاتی رکاز کے علاوہ اس پورے علاقے میں بہت سے انسانوں کے تہذیبی آثار بھی موجود ہیں۔

تین کروڑ سال پہلے کوہ سلیمان اور کیرتھر کے پہاڑی سلسلے پوری طرح وجود میں آگئے اس دور میں کوہ سلیمان کے جنوب اور جنوب مغرب اور کوہ کیرتھر کے مشرق اور شال مشرق میں بعنی کوئٹہ وادی کے شال مشرق میں ہنداوڑک، شاہر گ اور ہرنائی سے لے کر سی تک ایک میدانی اور زیریں علاقہ وجود میں آیا جس میں ندی نالے اور دریا موجود تھے اور کیرتھر کے مشرقی اور سلیمان کے جنوب مغربی دامن پر موجود فیس (Fans) میں انہی پہاڑوں سے لائی ہوئی مٹی ، ریت اور جری تہددر تہہ جمع ہوتی رہیں ہیں سلسلہ بچھلے 20 ملین (2 کروڑ) سالوں سے اب تک جاری ہے جبی جبی وقی رہیں ہیں سلسلہ بچھلے 20 ملین (2 کروڑ) سالوں سے اب تک جاری ہے

اس زیریں میدانی علاقے اور پہاڑ کے دامن میں نباتات اور حیوانات بکثرت پائے جاتے تھے جن کے رکازات (Fossils) میں مختلف اقسام کی لکڑی اور جانوروں کی ہڈیاں شامل ہین جواب پھر بن چکی ہیں اس دور کی پھر شدہ لکڑی اور ہڈیوں میں بعض تو بہت نایاب ہیں اور اس علاقے کے علاوہ کہیں نہیں ملتیں اس دور کی لکڑی کے بعض رکازات نایاب شم کی درخت کے ہیں جہیں کے علاوہ Bombacoxilon Omanil کہتے ہیں جو کہ ایشیاء میں کہیں اور نہیں ملتے اس کے علاوہ زرغون کے پہاڑی سلسلے میں نایاب قشم کے حیوانات لینی میمت (Mamoth)، دو انگلیوں والے گھوڑوں ، مگر مجھ، ہا یہ اور چلنے والی وہیل کی (جوایک نایاب قشم کا Reptile ہے) پھر شدہ والے گھوڑوں ، مگر مجھ، ہا یہ اور چلنے والی وہیل کی (جوایک نایاب قشم کا Reptile ہے) پھر شدہ وہیاں ملتی ہیں۔

تقریباً 20 ملین (2 کروڑ) سال پہلے ہمارے زرغون پہاڑ کا وجود بھی نہیں تھا بلکہ یہاں پرایک زیریں علاقہ یا وادی موجود تھی جس میں ریت ، مٹی اور بجری کے تہددر تہد جمع ہونے کے ساتھ ساتھ حیوانات اور نباتات بھی موجود تھے اسی دوران انڈین اور یوریشین براعظموں کا کراؤ بدستور جاری رہا بلکہ بعد کی دور میں (تقریباً ایک ملین سال پہلے ) کراؤ میں شدت واقع ہوئی جس کے نتیج میں زرغون کا زیریں علاقہ بھی تیزی سے اٹھنا شروع ہوا بلکہ آج تو اس کی بعض چوٹیاں 'دیکانوس' کوہ کیر تھرکی مہردار چلتن اور تکتو سے بھی زیادہ اونجی ہیں۔

بلوچتان میں جیالوجی اور آرکیالوجی کے شعبے میں جو تحقیقی کام ہوا ابھی تک تو ناممل اور غیر نتیجہ خیز ہے جس پر مزید جدید سائنسی خطوط پر تحقیقی کام کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ جوعلم کے میدان میں بہت کار آمد اور مفید ثابت ہوں گے۔ قدیم تہذیبی آثار کی طرح بلوچتان جیالوجیکل میدان میں بھی دنیا کا امیر ترین خطرز مین ہے۔ یہاں کی سنگلاخ چٹان 'پہاڑ' میدان' صحرا سمندر اور وادیاں معدنیات اور قدیم انسانی تہذیب کا عجیب سنگم اور گہوارہ ہیں۔ جہاں صحرا سمندر اور وادیاں معدنیات کو شخبیں جوقد رت نے اس خطرارض کونہ بخشی ہوکوئی الی طبقات معدنیات کے شعبے میں الی کوئی شخبیں جوقد رت نے اس خطرارض کونہ بخشی ہوکوئی الی طبقات الارض نہیں جو اس کے پاس نہ ہو چا ہے موسم ہو یا سنگلاخ چٹان جہاں قدیم دور میں قلات سے لیے کرزیارت سے بھی کافی آگے شال اور شال مشرق کی جانب وسیع صنوبر کے جنگلات تھے۔ جن

کے باقیات ہر بوئی اور زیارت کے موجود جنگلات ہیں۔ان دنوں جنگلوں کے درمیان جو غالی جگہ ہے۔ وہ بھی کم تعداد میں صبح گرصنو ہر کے درخت کافی تعداد میں اب بھی موجود ہیں۔ جہاں نہا تات کے علاوہ جانوروں اور انسانی فاسلز لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں۔قصہ مختصر بلوچتان کا ہر ذرہ اور پھر ایک تاریخ کی کھلی کتاب ہے۔ بلوچتان کا علاقہ مطالعہ تحقیق اور تلاش کرنے کے میدان میں۔ یہ ماہرین سائنسی انسٹی ٹیوٹ کی حثیت رکھتا ہیں۔ یہ ماہرین سائنسی انسٹی ٹیوٹ کی حثیت رکھتا ہے۔ جود نیا کے ہر سکالرز کو تحقیق کی دعوت ویتا ہے۔

#### باب-5

# علم آ ثارقد بمه میں زمانے کی تقسیم

ماہرین آ ٹارقد یمہ نے جہاں آلات، اوزارول، ظروف، نسل انسانی اورزبان کی درجہ
بندی کی ہے۔ وہاں ماہرین آ ٹارقد یمہ نے زمانے کی تقسیم مختلف نظریات اور طریقوں ہے ک
ہے۔ ماہرین نے زندگی کا آغازاس وقت سے تسلیم کیا ہے۔ جب انسان نے اپنی مدد آپ کے
تحت اوزار بنانا شروع کئے۔ سب سے پہلے قدیم ابتدائی دور سے اوزار نہیں بنائے ہوں گے۔ بلکہ
قدرت کی دستیاب چیزوں کو بطور ہتھیا راستعال کیا ہوگا۔ ان میں سے کئی اوزار انسان کے اردگرد
یائے جانے والی پودوں کی دنیا سے لئے گئے ہو نگے۔ بانس سے اس نے اوزار کے دب
چاقو، سو کیاں اور بوتلیس بنا کیں۔ درخت کی شاخوں سے اس نے چیٹا، تی اور زنبور بنائے اس
کے علاوہ قدیم انسان نے درخت کی چھائی اور ریشے سے رسی اور اپنے لئے لباس تیار کئے اس
سے زیادہ اس نے اپنے لئے لاٹھی بنائی۔ ویسے تو لکڑی کی میدائشی ایک معمولی ایجادتھی لیکن
سے زیادہ اس نے استعالات استے مختلف تھے کہ انسان نے اپنی ہمیشہ طاقت اور قوت کی علامتوں میں
سے ایک حانا ہے۔

دنیا بھر میں انسانی زندگی کے ارتقاء کی مادی ترقی کے حوالے سے مختلف زمانوں میں تقسیم کیا گیا ہے سب سے پرانے آلات اوزار جو تاریخ نے محفوظ رکھے ہیں۔ وہ پھر وں کے بنے ہوئے ہیں۔ اورانسانی زندگی کا سب سے پہلا زمانہ پھر کا زمانہ یا حجری دورکہلا تا ہے اس کے بعد کانی کا زمانہ اور پھرلو ہے کا زمانہ ہے۔ حجری دورسب سے طویل ترین ہے۔ اور یہ لاکھوں سالوں کر پھیلا ہوا ہے۔

انگلینڈ میں 1865ء میں جان لو بوک نے پیاولیتھک اور نیولیتھک یعنی قدیم پھر کا

ز مانہ اور جدید پھر کا ز مانہ میں علم آ ثار قدیمہ کو تقسیم کیا گیا۔ ڈنمارک میں پانچے اووار میں اور بعد میں فرانسیسی ماہرین نے بھی ز مانہ کی تقسیم ویسے ہی کی۔ ماہرین آ ثار قدیم نے پھریا جحری وور کو تین بڑے حصوں میں تقسیم کیا۔

> اول\_قندیم جحری دور دوم\_وسطی حجری دور سوم\_جدید حجری دور

پھر ماہرین نے حجری دور کے بھی اپنی جگہ دومر حلے تسلیم کئے ہیں۔ نجلا اور بالائی ، نجلا قدیم حجری دور پرانا ہے۔ اور بالائی قدیم حجری دور بعد میں آتا ہے۔ جس کا زمانہ تقریباً چھلا کھ سال قبل ہے۔

زمانے کی تقسیم کے حوالے سے مزید چند باتوں کو واضح کرتا چلوں جیسے میں نے ابتداء میں کہا تھا کہ ہم اپنے موضوع کو ابتدائی انسان ساج اور باقیات تک محدود کرتے ہیں۔ زمین کے آغاز کے بعدایک دوروہ آتا ہے جسے ماقبل کمیرین وقت کہتے ہیں۔ ماقبل کمیرین زمانہ آج سے 57 کروڑ سال قبل کے طویل دور پر پھیلا ہوا ہے زمین پر زندگی کا آغاز اسی دور میں ہو چکا تھا۔ انسائیکو پیڈیا برٹانیکا میں ان زمانوں کی تقسیم کا ذکر ملتا ہے۔

نچلاقدیم تجرحیات کا دور ۱۳ بالائی قدیم تجرحیات کا وقت 3 درمیانی تجرحیات کا دور اس کے بعدئی حیات کا دور جو 6 کروڑ 50 لا کھ سال قبل پر پھیلا ہوا ہے۔اس عہد کو بین الاقوامی اتفاق رائے سے دوحصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

1\_تيسرازمانه

2\_چوتھاز مانہ

تیسرا زمانہ 6 کروڑ 50 لا کھسال پہلے کے وقت سے لے کر 25 لا کھسال قبل تک کے عرصے پر پھیلا ہوا ہے۔اس زمانے میں زمین پر پہاڑ ہے۔اسی عہد میں عرب،عراق،ایران اور بلوچتان کا بیشتر حصہ سمندر کے نیچے تھا۔اس دور کاسب سے اہم واقعہ شہردار جانوروں کا ارتقاء پذیر ہونا تھا۔ ماہرین نے تیسراز مانہ کومزید پانچے زمانوں میں تقسیم کیا ہے۔ چوتھاز مانے کو ماہرین نے مزید دوحصوں میں تقسیم کیا ہے 1۔انتہائی نزدیکی زمانہ 2۔ مکمل نزدیکی زمانہ

انتہائی نزد کی زمانہ 70 لا کھسال قبل سے شروع ہوکر 10 ہزارسال قبل پرختم ہوتا ہے اس دور میں زمین پر بار بار موسمی تبدیلیاں ہوئیں۔ ماہرین کی تحقیق سے بیٹا بت ہوا ہے کہ اس زمانے کے دوران برف جمنے اور بکھلنے کے آٹھ بڑے برفانی ادوار کی نشاندہی کی گئی ہے۔ آخری برف 10 ہزارسال قبل بکھل کرختم ہوئی۔

قدیم جمری دور (پیلولیتھک) تقریباً 25 لا کھسال قبل سے 20 ہزارسال قبل تک کے زمانے پہلے کھیا ہوا ہے۔ بیسارا کا سارا دور'' انتہائی نزد کی '(پلیوسین) زمانے سے تعلق رکھتا ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق انسانی ڈھانچوں کی باقیات اور اس کے بنائے ہوئے جو بھی اوزار انتہائی نزد کی زمانے کے زمین تلے سے ملے ہیں۔ انہیں قدیم جمری دور میں شار کیا جاتا ہے۔

وسطی حجری دور (میسولین کی شکاری زندگی کا زمانہ ہے جس میں ان کی گزربسر بیشتر شکار کھیلے پر پھیلا ہوا ہے۔ بیز ماندانسان کی شکاری زندگی کا زمانہ ہے جس میں ان کی گزربسر بیشتر شکار کھیلے پر تھی ۔ اور آپس میں مل جل کر گروہ کی شکل میں رہنا پڑتا تھا۔ وسطی حجری دور کا انسان آگ کا استعال سکھ گیا تھا۔ اس وجہ ہے اس دور کا انسان گوشت کو تندور میں بھون کر کھانے والا شکاری انسان بن چکا تھا۔ وسطی حجری دور میں خاندان کا وجود نہ تھا۔ کین اس دور کا شکاری انسان گروہوں کی صورت میں مل کر رہتا تھا۔ جن کی بہت کی قدیم غاریں اور بستیاں دریافت ہو چکی ہیں۔

جدید حجری دور (نیولیتھک) تقریباً 7 ہزار سے 9 ہزار سال قبل تک کے زمانے پر پھیلا ہوا ہے۔ نیولیتھک سے عموماً وہ زمانہ مرادلیا جاتا ہے۔ جب پھر کے انتہائی ترقی یافتہ اوزار بنائے جاتے تھے۔ان میں رگڑائی کے ذریعے اور متفرق حصوں کو جوڑ کر اوزار بنائے جاتے تھے۔اس دور میں پھر کے اوزار، برتن کے ساتھ ساتھ مٹی کے بنے ہوئے برتن، جسے بھی بنائے جاتے سے لیکن ابھی تانے یا کانبی کے استعال سے انسان واقف نہ ہواتھا۔ آبادی کا غاصابرا دھے کمل خانہ بدوش چھوڑ کرنیم آباد ہو چکا تھا۔ اس دور کے آخری زمانے میں کانبی بھی دریافت ہوگئ تھی۔ اور انسان نے پھر کے اوزاروں کے ساتھ ساتھ کانبی کے اوزار بھی استعال کرنا شروع کر دیئے سے۔ یوں اس دور کا آغاز اگر وسطی حجری دور کے ساتھ مربوط ہے۔ تو اس کا آخری زمانہ حجری کانبی دور میں داخل ہو چکا تھا۔ اس عبد کے آغاز میں مادر سرے ساج کا ظہور ہوا اور اس کے ماخت میں داخل ہو چکا تھا۔ اس عبد کے آغاز میں مادر سرے ساج کا ظہور ہوا اور اس کے اخت آم تک چہنچتے ہینچتے ماں کی ساجی یانسلی بالا دی ختم ہوکر باپ کی بالا دی کا ارتقاء شروع میں ہاتھ سے بنائے جاتے تھے اور آخری زمانے میں کمہار کے چاک کارواج دور کے برتن شروع میں باتھ سے بنائے جاتے تھے اور آخری زمانے میں کمہار کے جاک میں تقسیم ہو گیا تھا۔ اس دور میں ندہب کا آغاز ہوا۔ ذات بات کا تصور ہیج ہوا اور ساج طبقات میں تقسیم ہو گیا تھا۔ اس دور میں ندہب کا آغاز ہوا۔ ذات بات کا تصور ہیج ہوا اور ساج طبقات میں تقسیم ہو گیا تھا۔ سے مور کے برتن گرکہ کی تیز حرکت کا زمانہ تھا۔

ماہرین آ ٹارقد یمہ نے جہاں کہیں بھی کسی ستی کے کھدائی کی ہے۔اس میں رہائش کے اوپر تلے نئی مرحلے ملے ہیں۔ بلوچتان اور سندھ میں اس قتم کی بستیاں سب سے پہلے ان علاقے سے دریافت ہوئیں جو دریائے سندھ کے مغربی کنارے پرواقع ہیں۔اس تمام علاقے کا قدیم نام گدروشیا تھا۔ بینام یونانیوں نے اسے دیا تھا۔ اس بناء پراس قدیم ثقافت کو گدروشی ثقافت کا نام دیا گیا۔

ابتدائی تاریخ کازمانہ جس میں انسان نے لکھناپڑھنا شروع کیا جوتقریباً 5 ہزار جس کے بعیدا ہوا تھا۔

یعنی جدید کہا تا ہے۔جدید جحری دور جس کازمانہ 7 ہزار سے 9 ہزار سال قبل مسے تک بھیلا ہوا تھا۔
ای زمانے میں تقریباً 6 ہزار سال ق م میں تا نبا کا زمانہ شروع ہوا اور پھر ابتدائی کانی کا زمانہ ہر دھات کا عہد تقریباً 6000 سے 6000 سوقبل مسے تک پھیلا ہوا تھا۔ اس عہد میں پکی مٹی کے برشوں کے ساتھ ماتھ دھات کا استعال بھی شروع ہو گیا تھا۔ کانی کا زمانہ آتا ہے۔جس کا زمانہ آتا ہے۔ جس کا زمانہ آتا ہے۔ جس کا زمانہ تقریباً 1800 سوق م ہے۔ لوہا کی دریافت انسان کی تاریخ میں عظیم کارنامہ تھا۔ جے اس خمید کے انسان نے ایجاد کیا۔ بعد کے زمانے میں مادی ترتی کی رفتار تیز تر ہوگئی۔

### باب-6

### علم آ ثارقد يمه مين سل انساني كي تقسيم

دنیا کے کی بھی شعبے میں کی قسم کا مسئلہ ہو یا تحقیق 'تلاش' جبتو و مطالعہ کرنا ہواس کے تمام تر مقاصدانیان کی خاطر اور انسان کے مفادات کیلئے ہوتے ہیں چا ہے یہ تحقیق اور مطالعہ کرہ ارض کے کی بھی جھے یا گئی بھی دور سے کیوں نہ ہو یا یہ کا نات سے متعلق ہواس کے تمام تر مقاصد نوع انسان کیلئے ہوتے ہیں انہی انسانوں میں سے پچھلوگ اپنے لئے شعبے منتخب کرتے ہیں انسان جب صحت 'تعلیم' خوراک' زراعت' سمندر' پہاڑ' صحرا' خلا' سورج' چاند' ستار ساور کہ ہکشاں کے بار سے میں ریسر چیا مطالعہ کرتا ہے تواس میں انسان کی اپنی ضروریات کار فرما ہوتی ہیں اور ان شعبوں میں نسل انسانی کی فلاح و بہود کیلئے راستے تلاش کے جاتے ہیں انسان کو در پیش مسائل کے حل کیلئے جدو جہداور تحقیق کرنی پڑتی ہے ٹی الحال سائنسی تحقیقات سے یہ بات واضح اور ثابت ہوئی ہے کہ انسان کرہ ارض کا اہم واحداور مرکزی نقطہ ہے انسان کا نتات کے تمام وسائل کوا پی ذات کیلئے استعمال کرنے کا شعور رکھتا ہے کیونکہ کا نتات کی باشعور تخلوق انسان ہے اس حوالے سے راقم نے نسل انسانی کے عنوان سے لکھنے کی ضرور سے محسوس کی جبکہ اس موضوع پر گی اس حوالے سے راقم نے نسل انسانی کے عنوان سے لکھنے کی ضرور سے محسوس کی جبکہ اس موضوع پر گی اس حوالے سے راقم نے نسل انسانی کے عنوان سے لکھنے کی ضرور سے محسوس کی جبکہ اس موضوع پر گئی گی ابھی ہاتی ہے۔

ماہرین آ ثارقد بمہاور ماہرین نسلیات نے اس موضوع پربڑی وسیج وجامع اور سائنسی تحقیقات کی ہیں ان تحقیقات کے نتیج میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ قدیم حجری دور کا بالائی دور ہے اس زمانہ میں تقریباً چھلا کھسال قبل میں نسل انسانی کی ابتدائی تشکیل شروع ہوئی اس زمانے میں لوگوں نے مستقل گروہوں کی شکل میں رہنا شروع کیا کرہ ارض کے مختلف جغرافیائی ماحول اور حالات میں زندگی گزارنے کی عادات اپنا کیں اس طرح انسان کے آزادانہ ارتقائی عمل کی منتقلی کا سلسلہ قدرے محدود ہوااس سے انسانی نسلوں کی تشکیل شروع ہوئی۔

ماہرین نے نسل انسانی کومختلف نظریات اور فارمولوں کے تحت تقسیم کیا ہے ماہرین کے ایک گروہ نے انسانی نسل کو پانچ بنیا دی نسلوں میں یول تقسیم کیا ہے :

(1) منگول(2) کا کیشیائی (3) ہنگر و(4) آسٹریلوی (5) کاپ

ای طرح اکثریتی ماہرین کا خیال ہے کہ دنیا کی بنیادی نسلیں یا نج نہیں بلکہ صرف تین ہیں:

(1)منگولی یازردفام

(2) كاكيشى ياسفيدفام

(3)افریقی یاسیاه فام

اگر ہم ان ماہرین کے بقول جو کہتے ہیں کہ نسل انسانی پانچ نہیں بلکہ تین ہیں گو انسانوں کی اکثریت کوان قسموں میں رکھا جاسکتا ہے لیکن متعددافرادا یسے بھی ہوتے ہیں جو کسی ایک زمرے کی بجائے مشکوک قدیم اورمخلوط نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں انسانی نسل کی تقسیم کا ایک سبب کرہ ارض کی براعظمی تقسیم سے منسلک ہے۔

ندہی عقید سے سے سل انسانی کے بارے میں مختلف تصورات اور دیو مالائی قصے پیش کے جاتے ہیں اور ان فدہی تصورات کی بنیا دالہامی ہے پرانا عہد نامہ کی کتاب (پیدائش) کے باب 9 میں لکھا ہے نوح کے بیٹے جو کشتی سے نکلے سام حام اور یافت تھے اور حام کنعان کا باپ تھا کہی تینوں نوح کے بیٹے تھے اور انہی کی نسل ساری زمین پر پھیلی اس طرح باب 5 میں لکھا ہے کہ نوح 5 سوہرس کا تھا کہ اس کے ہال سام حام اور یافت پیدا ہوئے اس کے علاوہ پرانا عہد نامہ کی مسلکھا ہے کہ نوح کے تینوں بیٹوں کے خاندان ان کی گروہوں اور مسلکوں کے اعتبار سے بی ہیں اور طوفان کے بعد جو تو میں زمین پر جا بجامنقسم ہو کیں وہ انہی میں سلکوں کے اعتبار سے بی ہیں اور طوفان کے بعد جو تو میں زمین پر جا بجامنقسم ہو کیں وہ انہی میں سلکوں کے اعتبار سے بی ہیں اور طوفان کے بعد جو تو میں زمین پر جا بجامنقسم ہو کیں وہ انہی میں سلکوں کے اعتبار سے بی ہیں اور طوفان کے بعد جو تو میں زمین پر جا بجامنقسم ہو کیں وہ انہی میں سلکوں کے اعتبار سے بی ہیں اور طوفان کے بعد جو تو میں زمین پر جا بجامنقسم ہو کیں وہ انہی میں اسادی میں تقسیم کی قائل ہے۔

اسلامی عقیدے کے مطابق نسل انسان کو تین بنیادی نسلوں میں تقسیم کیا گیا ہے یہاں ہم قرآن مجید کی تین آیات کریمہ کا ذکر کریں گے جن میں اسلامی تصور تخلیق آدم ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آدم کوانفرادی طور پرمٹی سے پیدا کیا۔

(1)ا بے لوگو!اپنے رب سے ڈروجس نے تہمیں ایک جان سے پیدا کیا اوراسی جان سے اس کا جوڑ بنایا اور دونوں سے مرداور عورتیں پھیلائیں (نساء۔1)

(2)اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں بسے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں (فجر۔23)

(3)اور یقیناً ہم نے انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا اور اس سے پہلے ہم نے جنوں کوگرم ہوا کی آگ سے پیدا کیا تھا (فجر -27-26)

مغربی ومشرقی مفکرین نے قرآن مجید مدیث نبوی انجیل مقدس کے علاوہ اور بہت سے دوسرے مفکرین نے نظریہ ارتفاء اور تخلیق آ دم پراپ اپنے اپنے نظریات پیش کے ہیں انہی میں سے ایک ڈاکٹر بینٹ اکسٹن نے بیتلیم کیا ہے کہ شروع شروع میں آ دم تخلیق کیا گیا ہوگا اور وہ بعد میں ارتفاء پذیر ہوئے ہوں گے ای طرح مسلم مفکرین میں علائے دین میں سے مولانا جلال میں ارتفاء پذیر ہوئے ہوں گے ای طرح مسلم مفکرین میں علائے دین میں سے مولانا جلال الدین روی نے نظریہ ارتفاء کو بڑے نور وشور سے پیش کیا تھا ای طرح شاعر مشرق علامہ اقبال نے اپنے خطبات میں روی کے اس تصور کو دہرایا اور اس سے اسلامی دنیا میں نظریہ ارتفاء کی تشکیل نے اپنے خطبات میں روی کے اس تصور کو دہرایا اور اس سے اسلامی دنیا میں نظر بیار تقاء کی تشکیل کی اسے ایک عمدہ شکل قرار دیا ہے ای طرح تاریخ فرشتہ کا مصنف مجمد قاسم فرشتہ لکھتا ہے کہ ایک شخص نے حضرت علی سے ایک سوال دریا ہت کیا کہ اے امیر المونین! حضرت آ دم سے تین ہزار سال بیل دنیا میں کون تھا؟ تو حضرت علی نے تینوں بارایک ہی جواب دیا بھر وہ شخص متجب ہو کر ضاموش دیکھا تو فرمایا آگر تو میں ہر باریجی جواب دیا جو میں ہر باریجی جواب دیا تھر مایا آگر تو میں ہر باریجی جواب دیا تھر میں ہر باریجی جواب دیتا۔

حقیقی طور پرسائنس اور با قاعدہ حیاتیاتی درجہ بندی تقریباً کے سوسال پہلے کیرولیس ون لینائس (CAROLUS VONLINAELIS) نے پیش کی لینائس کی درجہ بندی اس وجہ سے متند مانی جاتی ہے کہ اس نے زندہ عفویات کی با قاعدہ گروہ بندی کیلئے ایسے قوانین اور اصول وضع کئے جومختلف عفویات اور اصولیت کے علاوہ لینائس کی جماعت بندی کی ایک یہ بھی خصوصیت

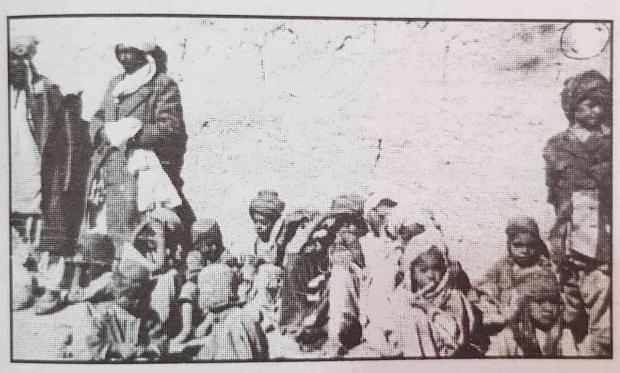

گاؤں کے بلوچ بچ

ہے کہ اس کے زیادہ تر درجات اور اقسام میں ویسے ہی ارتقائی تعلقات ظاہر ہوتے ہیں جیسے ڈارون کے ارتقائی ممل میں انہی دوخو بیوں کی وجہ سے تمام حیاتیاتی گروہ بندی لینائس نظام پر ہی کی جارہی ہے جس کے تعددوظا نف میں سے ایک وظیفہ ارتقائی منازل کے تعلقات کی وضاحت کرتا ہے انسانی اوصاف اور خصوصیات کے مشاہدات کو بخو بی پر کھ کروہ اس نتیج پر پہنچا کہ تمام انسان ایک ہی صنف سے تعلق رکھتے ہیں اور اس صنف کونام ہوموسیپنز (HOMO SAPIENS) دیا گیاانیان کے متعلق لینائس کے اس فیصلے کو آج تک کوئی چیلنج نہیں کرسکا۔

ماہرین کی اکثریت نے انسان کی گروہ بندی دولہ عفویات کے مقابلہ میں کچھ مختلف طریقوں سے کرنی چاہی ماہرین نے انسانوں کی گروہ بندی کے حوالے سے پیتصور پیش کیا کہ معیارات عام طور پر غیرحیاتیاتی رہے ہیں اور جن کی افادیت غیرحیاتیاتی مقاصد کیلئے ہوتی ہے گروہ بندی اور حیاتیاتی ارتقاء بغیر حیاتیاتی بنیادوں کے دوسرے کسی معیار پرواقع نہیں ہوسکتا ہے تقریباً سوسال پہلے سائنسدان پیمجھتے تھے کہانسانی گروہ چنداصل نسلوں کے غلط ملط ہونے کا نتیجہ ہے ہرز مانے میں کچھافرادتو خاص اصلی نسل کے ہوتے ہیں لیکن بہت سے گروہ ان اصلی نسلوں کے ملنے سے پیدا ہوجاتے ہیں بیخیال بورب میں بہت مقبول ہوااورای کے تحت بیہ مجھا جانے لگا کہ پورپ میں تین اعلیٰ اصلی سلیں نارڈی' آلبمی اور روی تھیں جن کے افرادجسم کی چند ظاہری خصوصیات میں مشابہت رکھتے تھے مثلاً نارڈی نسل کے لوگ گورے اور لمے ہوتے تھے متعدد گروہ ان خالص نسلوں کے ربط صبط اور خلط ملط ہونے سے وجود میں آئے کیکن وقت گزرنے کے ساتھ سائنسدانوں نے ثابت کیا کہ اس قتم کی اصلی نسلوں کی تولیدی شہاد تیں نہیں ملتیں اورا فراد میں عام خصوصیات اتفاقیہ طور پرمختلف وارثتی اوصاف کے واقع ہو جانے سے نظر آنے لگتی ہیں اس طرح اضافی نسلوں کا نظریہ مستر دکردیا گیااضا فہ نظریہ کے مستر دہوجانے کے باوجوداس کو فقط نسل انسانی جماعت بندی کیلئے استعمال کیا جارہاہے۔

فطری آبادیوں کے مطالع میں کسی خاص علاقے کی کل آبادی میں خصوصی اوصاف کامطالعہ شامل ہے ایسے مطالعے کیلئے زیر مطالعہ موضوعات ہیں جنسی بہاؤ' جنسی تعداد' جنسی علیحرگ اور تولیدی عادات کا مطالعہ کیا جانا ضروری ہے اس کے علاوہ الیمنسلوں کے مختلف درجات اور منازل کوبھی زیرغور لانا جا ہے اس طرز مطالعہ کے نتیجے میں ہم گارن کی پیروی کرتے ہوئے مین منازل کوبھی زیرغور لانا جا ہے اس طرز مطالعہ کے نتیجے میں ہم گارن کی پیروی کرتے ہوئے مین قتم کی نسلوں کی نشاند ہی کر سکتے ہیں جغرافیا ئی نسلیں مقامی نسلین اور خرد نسلیں۔

منز مجیدہ صابر اپنی کتاب ''علم انسانیات' کے صفحہ نبر 35 تا 37 پر کھی ہیں کہ جغرافیا کی سلیس جغرافیا کی رکاوٹوں مثل جغرافیا کی سلیس جغرافیا کی رکاوٹوں مثل متعدد' پہاڑ اور صحراوک کی وجہ سے اپنے علاقے ہی میں محصور رہتی ہیں اس لئے ان میں انسانی ہجرت کے ساتھ جنسی بہاؤ بھی بہت کم پایا جاتا ہے لہذا یہ نسلیس کافی حد تک متعدد امتیازی خصوصیات اور جنسی تعداد کی تفریق کی حامل ہو جاتی ہیں جغرافیا کی نسلوں کی تعداد کم ہوتی ہے اور مقامی افراد جسمانی خصوصیات میں ایک دوسرے سے کافی مشابہہ ہوتے ہیں لیکن انفرادی اوصاف کی تعداد اور انتشار میں زیادہ تنوع یا یا جاتا ہے۔

مقائی سلیں وہ ہیں جن کے مجران زیادہ تراپے گروہ میں ہی شادی کرتے ہیں کیونکہ جغرافیائی رکاوٹوں کی وجہ ہے وہ اپنی حدود ہے آگے نہیں جاسکتے ای لئے عموماً بیٹسلیں بہت ہی واضح ہوتی ہیں کیونکہ ان کا جنسی بہاؤ بھی بہت کم ہوتا ہے ارتقائی مصاحه کیلئے ایسے محدود نسلیا تی باڑھ کے گروہ کافی اہمیت رکھتے ہیں مقامی نسلیں کی حد تک علیحدگی میں ہونے کے باوجود تین اعمال ہے گزر کر ارتقائی منازل کی صورت میں اجرتی ہیں بیتین اعمال تقلب نوع جنسی نقل و حرکت اور خارجی ما حول منتخب دابوں سے مطابقت رکھتی ہیں ان میں اعمال کے ذریعے جغرافیائی سلیں اپنے آپ کو اپنی جغرافیائی یا معاشرتی حدود کے اندرقائم رکھتی ہیں خرد نسلیں مقامی نسلوں کے چھوٹے جھوٹے حصہ ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے بہت ہی لطیف و نازک اور غیر واضح کے چھوٹے جھوٹے حصہ ہوتی ہیں جو ایک دوسرے سے بہت ہی لطیف و نازک اور غیر واضح تفریقات رکھتی ہیں بیٹسلیں کی قتم کی رکاوٹوں کی وجہ سے قائم نہیں رہیں بلکہ اس لئے قائم رہتی ہیں کہ قریب قریب کے افراد ایک دوسرے سے ہم محبت ہوتے ہیں خرد نسلوں میں گروہوں ہیں کہ قریب قریب کے افراد ایک دوسرے سے ہم محبت ہوتے ہیں خرد نسلوں میں گروہوں خصوصیات مثلاً خون کا گروپ کافی حد تک قائم رہتا ہے پھر بھی علیحدگی کے درجے کے تبدیلی اور خصوصیات مثلاً خون کا گروپ کافی حد تک قائم رہتا ہے پھر بھی علیحدگی کے درجے کے تبدیلی اور

جنسی بہاؤ کی رفتار میں تبدیلی ان میں تھوڑی بہت تبدیلی کا سبب بن جاتی ہے جو بالآ خرد مقامی

نسلوں کی تبدیلی شاہت ہوئی ہے۔

مختلف ماہرین نے اس بارے میں مختلف نظریات پیش کئے کہ آیا گھڑے آدمی کی سافریات پیش کئے کہ آیا گھڑے آدمی کی صورت ہے، ہی براہ راست باشعور آدمی نے جنم لیا ہے یا در میان میں کوئی کڑیاں ہیں اور جو بھی پچھ صورت ہی راہ راست باشعور آدمی نے ملی تفصیل کیا ہے ایک نظریہ تو یہ کہتا ہے کہ کھڑے آدمی کا ظہور اس ارتقاء کی ہور ہی ہے اس کی عملی تفصیل کیا ہے ایک نظریہ تھی یہی ہے گو کہ باشعور آدمی کا ظہور باشعور آدمی نے براہ راست جنم لیا ہے زیادہ ترتسلیم شدہ نظریہ بھی یہی ہے گو کہ باشعور آتی ہیں کے ام باشعور آتی ہیں کے ام باشعور آتی ہیں کے ام باشعور آتی ہیں کے اس میں اولین باشعور اقسام سے لے کر آئی کتاب 'تاریخ پاکستان قدیم دور'' میں لکھتے ہیں کہ اس میں اولین باشعور اقسام سے لے کر زیادہ ترقی یافتہ اقسام بین 'تاریخ پاکستان قدیم دور'' میں لکھتے ہیں کہ اس میں اولین باشعور اقسام ہیں۔
زیادہ ترقی یافتہ اقسام بین 'ٹی اینڈ رتھال آدمی'' اور'' کرومیکنان آدمی'' تک بھی شامل ہیں۔

#### باب-7

## تاريخ عالم ميس زبان اورتحرير كي ابتداء

زبان ہماری روز مرہ زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہے ۔اس کے ذریعے ہم ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کرتے ہیں اور ہم اپنے احساسات ،خیالات ،جذبات اورخواہشات کا اظہار بھی ای زبان کے ذریعے ہی کرتے ہیں۔ زبان بی نوع انسان کی سب سے زیادہ قیمتی تہذیبی میراث ہے۔زبان کسی کیانفرادی ملکیت نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک تہذیبی ورثہ ہے کسی بھی ز بان کا کوئی عضرکسی فرد کا کارنامہ نہیں۔ کیونکہ کوئی بھی اکیلا آ دمی کسی دوسرے آ دمی کے بغیررہ کر زبان تخلیق نہیں کرسکتا اس لئے زبان بورے معاشرے کی میراث ہوتی ہے۔ کیونکہ انسان نے زبان کوشعوری طور پرتخلیق نہیں کیا اور نہ ہی ذہنی کارکردگی میں اضافہ کرنے کے لئے ارادی طور پر زبان کو تخلیق کیا ہے زبان کی تشکیل شعوری طور برزبان کی تخلیق کی نیت سے نہیں کی اصل میں ابتدائی طور پر انفرادی اور ساجی تقاضے بہت سے صوفیانہ اشاروں کی تخلیق سے معرض وجود آئے ابلاغ كامقصد يوراكرنے كے لئے صورتى اشارے منطقى روايت بن كرتہذيبى روايت بنتے گئے۔ زبان کی ابتدائی تاریخ کے متعلق بیہ فیصلہ ابھی تک نہیں ہویایا کہ زبان کی ابتداء کب اور کہاں ہوئی زبان کے تصور کے ساتھ ساتھ اس کی تاریخی خصوصیت کا پیقصور بھی ابھرتا ہے کہ زبان کوئی بنی بنائی چیز نہیں اس کا ایک ایک نقطہ لفظوں کی ترتیب اور ان سب کی موجود ہ حیثیت کا بتیجه گونا گول تبدیلیول ہیں۔زبان کی ابتدائی تاریخ کے حوالے سے مختلف مذہبی عقیدے ہیں جن میں سے ایک میرسی ہے کہ عبرانی زبان کوقدیم ترین اورانسان کی اولین زبان قرار دیا گیا ہے قدیم عہدنامہ کی پیدائش کے باب 11 میں لکھاہے''اور تمام زمین پرایک زبان اور ایک ہی بولی تھی اور اییا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک سیغار میں ایک میدان ملا اور وہ وہاں بس گئے اور انہوں نے آپس میں کہا آؤہم اینٹیں بنائیں اور ان کوآگ میں خوب یکا ئیں سوانہوں نے پھری جگہا ینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا پھروہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اینے واسطے ایک

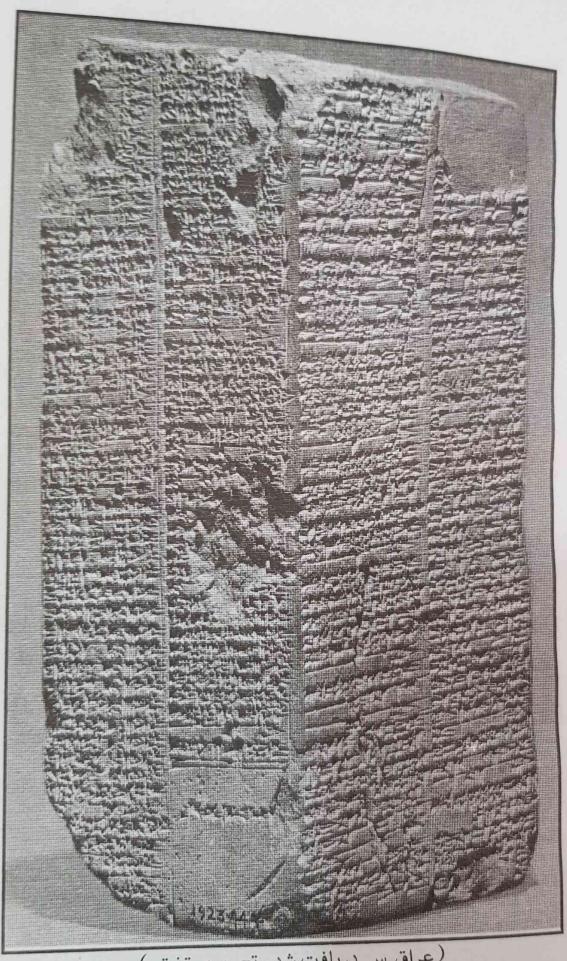

(عراق سے دریافت شدہ تحریری تختی)

شہراورایک برج کی چوٹی (بلندی) آسان تک اونجی بنائیں اور یہاں اپنانام بیدا کریں ایسانہ ہوکہ تمام روئے زمین پر پراگندہ ہوجائیں اور خداونداس شہراور برج کو جسے نبی آدم بنانے لگ دیکھنے کو۔اور خداوند نے کہادیکھویدلوگ سب ایک ہیں اور سب کی ایک ہی زبان ہے۔وہ جو یہ کرنے لگے ہیں تو آپ کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھوٹے گا۔سوآؤہم وہاں جاکران کی زبان میں اختلاف ڈالیس تا کہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکیں ، پس خداوند نے ان کوہ بال ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا اور وہاں سے خداوند نے ان کوہ کم مروئے زمین کریا گندہ کیا

ندہی عقیدے سے آغاز زبان وتحریر کے بارے میں دنیا کے تمام نداہب میں مختلف تصور نظر آئے گاجوا ہے اپنے عقیدے کے مطابق پیش کئے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں زبان کے حوالے سے بہت می آیات مبارکہ ہیں اور اس کے بارے میں حدیث نبوی ایستے بھی ہے یہاں ہم قرآن مجید کی دو آیات کریمہ کا ذکر کریں گے جس سے بی ظاہر ہوتا ہے کہ مالک کا تنات نے حضرت آدم علیہ اسلام کو پیدا کیا تو ساتھ ہی زبان بھی عطاکی

1 الله نے انسان کو پیدا کر کے اس کو بولنا سکھایا (رحمان 4-3) 2 اور اللہ نے آدم کوسارے نام بتادیئے (بقرہ 31)

زبان کی ابتدائی تاریخ کے حوالے سے دنیا جرکے ماہرین لسانیات نے اپنی تحقیق ونظریات پیش کئے ہیں۔لسانیات ان زبانوں اور بولیوں کی تحقیقات کاعلم ہے۔جود نیا میں کہیں نہ کہیں استعال یا بھی رہ چکا ہو۔ جرمنی مونخ کے ماہرلسانیات ''کارل ووسلز'' نے بیہ خیال ظاہر کیا کہ لسانیات ''حقیقتا'' جمالیات ہے اطالوی دانشور''جی وکو'' نے 1725ء میں تاریخ انسانی کے تین مراحل دیوتائی سور مائی اور عوامی کی نشان وہی کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ پہلے مرحلے میں زبان آوازوں کی مرہون منت نہی ۔اشاروں کی زبان سے کام لیا جاتا تھا دوسرے مرحلے میں آوازوں کو وسیلہ بنایا جاتا تھا۔ 18 ویں صدی عیسوی کے جن مفکرین نے انسانی زبان کے آغاز سے متعلق غور دخوض کیاان میں روسوسر فہرست نظر آتا ہے اس کنظریہ کے مطابق ابتدائی انسانوں سے متعلق غور دخوض کیاان میں روسوسر فہرست نظر آتا ہے اس کنظریہ کے مطابق ابتدائی انسانوں

نے زبان تشکیل کرنے کے لئے (معاہدہ عمرانی) کی طرح ارادی سمجھوتہ کیا ہوگا مفاہمت کا یہ نظریہ وقع اور معتر نہیں سمجھا گیا برلن اکیڈی نے 18 ویں صدی عیسوی کی ساتویں دہائی میں زبان سے متعلق مختلف موضوعات پر انعامی مقابلے کا جوسلسلہ شروع کیا تھا اس کے نتیجے میں لسانیات عامہ کے میدان میں خاصی پیش رفت ہوئی اس سلسلے کے 2 انعام یافتہ مضامین قابل ذکر ہیں ایک مضمون''ہر در'' کا ہے جو 1773ء میں لکھا گیا جس کا عنوان تھا''زبان کس طرح ایجاد ہوئی'' دوسرامضمون''باور دی جبنش' نے 1794ء میں''کمل زبان کے مثالی معیار'' کے عنوان سے لکھا تھا ہر درنے زبان کے انسانی تصور پر تقید کرتے ہوئے بیرائے دی کہا گرزبان کے انسانی تصور پر تقید کرتے ہوئے بیرائے دی کہا گرزبان کے انسانی تصور پر تقید کرتے ہوئے دیا کہا گرزبان خدا کی تخلیق کی ہوئی ہوئی تو مدل اور ہر لحاظ سے کامل ہوتی اور اس میں وہ خامیاں نہ ہوتیں جو منطقی اعتبار سے نظر آتی ہیں ۔اس کے خیال میں زبان ارادی اور شعوری تشکیل کا نتیج بھی نہیں کہ ہر قوم اپنی زبان کے ایک ایک کلمے کے ذریعے اپنے مزاج کا اظہار کرتی ہے۔

زبان پر ماہرین نے منظم ادار ہے قائم کے تاکہ زبان کی ابتدائی تاریخ قدیم زبانوں اورجد یدزبانوں پرجد یدسائنسی تحقیق کر سیس آج دنیا کی تقریباً تمام یو نیورسٹیوں میں اسانیات کے شعبے کام کررہے ہیں ای طرح بہت ہے مما لک میں ٹیچرزٹر بینگ سینٹر ،اسکولوں ،کالجوں میں اسانیات کے کچھ نصاب کی تدریس ہوتی ہے جنوری 1784ء میں ایشیا سوسائی آف بنگال قائم ہوئی اس ادارے کے ارکان یورپین شھان کی منصوبہ بندی کے تحت آ فارقد بمہ کی تلاش چھان بین تحقیقی تدفین کے دتائج برآ مد ہوئے شھان کی ترتیب وقد وین کی طرف توجہ دی جاتی تھی اس بین تحقیقی تدفین کے دتائج برآ مد ہوئے تھان کی ترتیب وقد وین کی طرف توجہ دی جاتی تھی اس طرح ماڈرن لینگو تج ایسوی ایشن نے واشکٹن میں اسانیات کا مرکز قائم کیا امریکہ میں نیشن ڈیفنس ایک کے 1958ء نے الحاق اسانیات کو بالواسطہ بہت فروغ دیا ان کو سیاس استعال میں لایا گیا صورت حال حوصلہ افز انہیں رہی ہے اسانیات کے فروغ کے لئے اجماعی یا سرکاری کی بھی سطی مورت حال حوصلہ افز انہیں رہی ہے اسانیات کے فروغ کے لئے اجماعی یا سرکاری کی بھی سطی اقدامات نہیں کئے گئے 1962ء کے تحرمیں لینگو یسٹ دیسرج گروپ آف یا کتان میں دوائم کیا اقدامات نہیں کئے گئے 1962ء کے تحرمیں لینگو یسٹ دیسرج گروپ آف یا کتان ضرور قائم کیا اقدامات نہیں کئے گئے 1962ء کے تحرمیں لینگو یسٹ دیسرج گروپ آف یا کتان ضرور وائم کیا اقدامات نہیں کئے گئے 1962ء کے تحرمیں لینگو یسٹ دیسرج گروپ آف یا کتان ضرور وائم کیا اقدامات نہیں کئے گئے 1962ء کے تحرمیں لینگو یسٹ دیسرج گروپ آف یا کتان ضرور وائم کیا

گیا تھا گرانہوں نے کوئی خاص مثبت روایت قائم نہیں کی۔ سوویت یونمین کی اس سلسلے میں ہے بہا خدمات ہیں روس کا '' کا زان دبستان لسانیات' 'جس کا صدر پس کور نے تھا جدید لسانیات کا مرکز تھا۔ کور نے تھا۔ سوویت یونمین کی اصطلاح اور اس کا نظریہ پہلی بار پیش کیا تھا۔ سوویت یونمین کے اسانی ارتقاء کے اصولوں اور لسانی رشتوں کی اہمیت پر زور دے کر علماء لسانیات کو جمایا کہ دنبان مجموعی طور پر انسانی اعمال سے وابستہ رہتی ہے اور کسی نہ کسی معاشر سے کے اندر ہی ارتقائی منزلیس طے کرتی ہے سوویت یونمین اکیڈی آف سائنسز کے انسٹی ٹیوٹ آف بیشنل اسٹیڈین نے ایشیاء اور افریقہ کی بہت می زبانوں پر قابل قدر کتابیں شاکع کرائی ہیں۔

کچھ ماہرین نے آب وہوایا جغرافیائی کوائف کولسانی تبدیلیوں کا عام سبب اور صورتی تبدیلیوں کی خصوصی وجہ بتائی ہے۔ان کی رائے ہے کہ جغرافیائی سختوں کو برداشت کرنے والی توموں کی آوازوں اورلب ولہجہ پر ماحول کا بالواسطہ اثر پڑتا ہے ہرانسانی معاشرے کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے جومعاشرے کی دوسری زبانوں سے مختلف ہوتی ہے قدیم اور جدید معاشروں کی لیانی نشونما کے مطالعے سے دوحقائق سامنے آتے ہیں۔اول پیر کہ ہرزبان خواہ وہ قدیم ہویا جدید ابتدائی اورساد ومعاشرہ کی ہویا پیچیدہ اورتر تی یافتہ معاشرے کی ساخت کے اعتبار سے کمل ہوتی ہے اور اینے معاشرے کی حقیقوں کی کھل کرتر جمانی کرتی ہے دوئم بیر کہ ہرمعاشرے کی زبان ہر دوسرے معاشرے کی زبان سے مختلف ہوتی ہے اس طرح جدیدز مانے تک پہنچتے بہنچتے زبانوں کی حیرت انگیز گونا گویت سامنے آتی ہےان ہی دوحقائق کی بنیاد پر زبان کی ابتداء کے متعلق اکثر سمجھ جانے لگا كەزبان انسانى معاشر كے ميں ابتدا سے ہى يائى جاتى ہے آثار قديمه كى دريافتيں اس امر کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہانسانی معاشرے میں زبان اس وقت تک استعال نہیں کی گئی۔جب تک انسانی د ماغ موجودہ معاشرہ سائنسز کے حاصل نہیں ہوئے لیکن اس انکشاف کے باوجود زبان کی تاریخ کے مطابعے سے ظاہر ہوتا ہے کہ زبان کی ابتداء انسانی تاریخ کے اوائل یعنی وسطی قديم حجري عهد ميں ہوگئي تھي۔

تحریر کی ابتداء کے بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ تحریر کی ابتداءتصویری جیومیٹری

اور نقشہ کئی ہے ہوئی جے یوں کیا جاسکتا ہے کہ حروف جبی نے ریاضی سے جنم لیا جس کے آثار قدیمہ انسانوں کی رہائثی غاروں اور قدیم مدن بستیوں کی کھدائی سے برآ مدشدہ اشیاء پرتصور سری تحریروں سے ملتے ہیں چندلوگوں کا پیخیال ہے کہ تحریرا یک خاص قتم کی بولی ہوئی زبان ہے اوروہ ویے بی تحریراور گفتار وتقریری زبانوں کا متبادل بھی کہاجا تا ہے اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ تقریر کی نبت تحریرزیادہ صحیح واضح اورصاف ہوتی ہےاوراس کےعلاوہ بیخیال بھی کہا جاتا ہے کہوہ لوگ جو تحرینہیں جانتے ان میں اسانی کمی ہوتی ہے اور ان کو دشواری محسوس ہوتی ہے ایک دوسرے کے ساتھ ترسیل اور رابطہ قائم کرنے میں۔انسانی تاریخ میں تحریر کم از کم وہ مرتبہ ایجاد کی گئی سب سے اولین ایجادمشرق قریب میں مصریوں کے کانسی کے عہد میں واقع ہوئی پھریہی تحریرا یجاد تفرقعات کے ساتھ ساتھ پورپ اورایشیا کے ممالک میں پھیلتی چلی گئیں دوسری ایجاد جومشرق قریب کی ایجاد ے قطعی غیر متعلق اور جدا گانتھی امریکی انڈینز کی ایک تہذیب یا فتہ قوم'' مایا'' نے کی مصر کا ابتدائی تحریی نظام طرزتحریکامخلوط نظام تھا کیونکہاس تصویری ترمیم اورالفاظ کے ارکان تہجی کاتحریری نظام تینوں طریقے شامل تھے۔بعد میں اس طریقے کی آوازیں معیاری ہوکر چوہیں رسم الخط میں مجتمع اور متشکل ہوگئیں۔اس کے بعدمصریوں نے اپنے تحریری نظام کوا بجدی بنا کر بہتر بنالیا اور ہرآ واز کے لئے ایک خاص اشارہ مقرر ہوا۔ان میں سے ہرتم الخط میں ایک صوتی اور ایک علت آواز ملی ہوئی تھی بعد میں مصریوں کا پیچری نظام بحیرہ روم کے آس پاس کے علاقوں میں پھیل گیا۔فونیشیوں یا سامی نے خاص طور پراس تحریری نظام کواپنالیا جن کی جنم بھومی بائیلوس (لبنان) ہے جہاں جار ہزارسال پہلے بیز زیراستعال تھا۔فونیشیوں کے ساتھ گہرے تجارتی تعلقات تھےفونیشیوں کے ابجدی تحریری نظام کواپی ضرورت کے لحاظ سے تبدیل کر کے اپنالیا رفتہ رفتہ صورت اور علت کا پیہ اشارتی نظام روم ، جرمنی اور دیگرمما لک میں پھیلتا گیا۔مصر کی ملکہ' قلو پطرہ'' کے ہاتھ سے کھی ہوئی تحریکا بیآخ ی نمونہ جوجد بدد نیا کے پاس ہے ایک اتفاق کے نتیج میں بینچیئم کے ایک محقق نے مقرسے دریافت کیا ماہرین کا کہنا ہے کہ غالبًا بیملکہ کی دی تحریر کا آخری اور واحد تحریری نمونہ ہے مقری میوزیم کے ذرائع کا کہنا ہے کہ سیمجیئم کے مقق'' جین بنگن'' کومیوزیم کے لئے ان کی گراں

قدرخد مات کے اعتراف میں جھال کا ایک قدیم مکڑا ابطور تخدارسال کیا گیا تھا''جین بنگن'' نے اس جھال کے مکڑ کے مضاہدہ کیا تو ان پر بیا تکشاف ہوا کہ اس مکڑ ہے کے جھے میں قلو بطر ہ کے دسخط اور ہاتھ سے لکھے گئے باتی کے چندالفاظ موجود ہیں تقعدیق کرنے پر آئر لینڈ کے ماہر'' بیٹروین من' نے اس بات کوتسلیم کیا کہ بی قلوبطرہ ہی کی تحریر ہم اہرین کا کہنا ہے کہ اس تحریر کا تعلق 41 قبل مسے کے زمانے سے ہاور بی مکڑ 1001 برس سے زائد مدت سے ندکورہ میوزیم کی تحریل میں رہاتھا۔

گورڈن چائلڈا پی کتاب'' تاریخ میں کیا ہوا'' میں لکھتے ہیں 2000 قبل سے کےلگ بھک مصر میں وہ تبذیب بھی خواندہ تبذیبوں کے دائرے میں نمودار ہوگئ تھی جس کو''مینوآئی تبذیب'' کہا جاتا ہے تیسرے عہد ہزار میں ہی زراعت جزیرے کے وسائل مثلاً لکڑی ہے استفادےاور تجارتی سفرنے ان طبقات کوبھی کفالت فراہم کردی تھی جن کی کفالت بچرکے جدید دور کی معیشت کر سکتی تھی اس طرح جمع ہونے والی دولت جزوی طور بران تا جرشنرا دوں کی مٹھی میں تھی جو پردلی بادشاہ بھی تھے ۔اس دولت میں حصہ حاصل کرنے کے لئے ان محلول کے گرد اختساصی کاریگروں کے جھرمٹ چکر کا منے رہتے تھے ان میں ایشیاء کے پہیراستعال کرنے والے کوزرگر، شیشه ساز اور دیواروں یا چھتوں پر تصویر کشی کرنے والے شامل تصفیم ونسق جلانے كے لئے مینوآ ٹول نے ایک تصویری رسم الخط کوایجا د کر کے اسے سادہ اور مہل بنالیا تھا تمیرا کی قدیم ترین دستاویزات کی مانندمینوآ کی تحریر کے تقریباً تمام موجود نمونے کھاتوں پرموجود ہیں اور چکنی مٹی پر کندہ ہیں بدشمتی سے ہررسم الخط ابھی تک سمجھانہیں جاسکا ہے۔انسانی تاریخ کا ابتدائی منظم شہرمہر گڑھ جو آج سے تقریباً 9000 سال قبل مسیح دریائے بولان کے قرب و جوار میں واقع تما بلوچتان کے باشندےاس زمانے میں وسیع پیانے پر جو، چاول کیاس، گنااور گندم کاشت کیا کرتے تھےتقریبا5000 سال قبل سے کے بعد مہر گڑھ کے ظروف سازوں نے ہندی اشکال ہے جے ہوئے نہایت عمدہ ترین برتن تیار کئے گرفی الحال موجودہ تحقیق سے بیمعلوم نہ ہوسکا کہان کی زبان کیاتھی بلوچتان کی عظیم تہذیب مہر گڑھ کے بطن سے وادی سندھ کی تہذیب نے جنم لیا وادی

سندھ کی تہذیب ہڑ پہ بلوچتان کی تہذیب کے زیراثر وجود میں آئی تھی جہاں تک ہڑ پہ تہذیب کی قدیم تحریروں کا مسئلہ ہے بچیس سوقبل مسیح میں یہاں ایک تہذیب نے جنم لیا وہ لوگ بہت ترقی یافتہ سے ۔ ان کا اپنا الگ تحریری رسم الخط تھا جس کو اب تک پڑھا نہیں جا سکا ہڑ پہ اور جزیرہ آیسٹر دو انتہائی مکنہ فاصلے پر واقع ہیں ان دونوں تہذیبوں کے ہاں ایک ہی رسم الخط بلامبالغہ 20 کے فرق سے رائج تھا اس کے بارے میں ماہرین تک خاموش ہیں کہ کیا میکھن اتفاق تھا؟

حروف جبی اور تحریر کے بارے میں یہ کہنا دشوار ہوگا کہ حقیقی معنوں میں تحریر کب ایجاد ہوگا کی تقیقی معنوں میں تحریر کب ایجاد ہوگی کین تحریر سے متعلق بیا کی معمنیں ہے قدیم تحریروں کا پڑھنا اور سجھنا ایک الگ مسئلہ ہے دنیا بھر کے کونے کونے ونے سے قدیم حروف جبی ، ہندی تحریر اور علامتیں دریافت ہوئی ہیں بے شار انواع دنیا کے بڑے بڑے میوزیموں کی زینت بنے ہوئے ہیں مگر اب تک ان تمام حروف جبی اور تحریروں کا ترجمہ نہیں ہوسکا ماہرین آثار قدیمہ کی مدد سے آج دنیا کے دیگر علاقوں سے قدیم انسانی باقیات کے ساتھ ایک عظیم انسانی ماہر وخلیق تحریروں کے بے شار نمونے بھی دریافت ہوئے ہیں مگر ان بھروں پر کھی گئی نامعلوم تحریریں جو مخلف مقامات سے دریافت ہوئی ہیں ان کے بارے میں ان بھروں پر کھی معلوم نہیں ہوسکا کہ س نے تحریر کیں اور کیا تھا؟

### باب-8

## بلوچتان کے قدیم مداہب

علم آ ثار قدیمہ اور اس کے دوسرے علوم اور معاون شعبوں کی تحقیق اور مطالعہ سے بیہ بات واضع ہوئی ہے کہ انسان کرہ ارض پر کروڑوں سال سے آباد ہے۔جس کے آثار و باقیات مختلف علاقوں سے ماہرین نے دریافت کی ہیں۔جس پہم نے اس کتاب کے مختلف ابواب میں تفصیل سے لکھا اور ان پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ اس باب میں قدیم انسان میں مذہبی رجحان اور مذہب کی جانب سفر سے متعلق مختصر مگر جامع طور پر روشی ڈالنے کی کوشش کروں گا کہ تخلیق آدم سے انسانی ساج میں دوسرے ثقافتی رجحانات کیسا تھ ساج میں دوسرے ثقافتی رجحانات کیسا تھ ساج میں دوسرے تقافتی رجحانات کیسا تھ صاح میں بہنست علم آثار قدیمہ کی تحقیق اور دریافت بیسائش مذہبی واقع ہوا ہے۔ میں یہاں دوسرے علوم کی بہنست علم آثار قدیمہ کی تحقیق اور دریافت بیسائش مذہبی واقع ہوا ہے۔ میں یہاں دوسرے علوم کی بہنست علم آثار قدیمہ کی تحقیق اور دریافت سے انسان ہتی اعلیٰ کے تصور سے آثنا ہے۔

علم آ ٹارقد بمہ اور علم انسانیات کی تحقیق سے یہ بات ٹابت ہوتی ہے کہ باشعور انسان کے ابتداء ایک لاکھ دس ہزار سال سے 38 ہزار سال قبل میں کی ابتداء ایک لاکھ دس ہزار سال سے 38 ہزار سال قبل میں کو باب میں تفصیل سے باب تیر ہویں میں تحقیق ومطالعہ کی مدد سے روشیٰ ڈالی ہے۔ اس باب میں ہم اس باشعور انسان کے فدہجی رجحانات پر بات کریں گے کہ قدیم انسان کیے اور کیوں فدہب کی جانب متوجہ ہوا اور رفتہ رفتہ انسانی ثقافت کا ایک اہم حصہ بن کر انجرا۔ اب دنیا کا کوئی بھی انسانی معاشرہ بغیر مذہب کے وجو ذہیں رکھتا اور کی نہ کی شکل میں انسانی زندگی میں فدہب کا عمل دخل رہا اور موجودہ دور میں بھی ہے۔

انسانی معاشرے میں ندہب کاعمل دخل اس وجہ سے بھی زیادہ رہا ہوگا کہ انسان دوسری مخلوقات سے اشرف ہے اور شعور رکھتا ہے بیا پنے لئے اوز اربہتھیا ر،خوراک اور مکان بناسکتا ہوا میدیم زمانے سے ایک بہتر مستقبل کیلئے منصوبہ بندی کرتارہا ہے۔ بیا پنے ماضی سے سبق سیکھتا ہوا

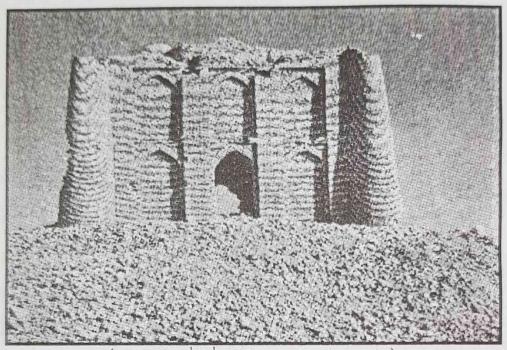

(بلوچستان، قديم عمارت ڏهاڏر شهر مين)



(بلوچستان، مٹھڑی شہر میں قدیم نامعلوم مقبره)

حال کے چیلنجوں کا مقابلہ بھی کررہا ہے۔اس نے اپنے بچوں کے بہتر اور پہلے سے زیادہ محفوظ ،ترتی یافتہ مستقبل کیلئے جدو جہد کی ،ابتداء ،ی پرانسان اعلیٰ عقید ہے، عظیم ہستی یا ہستیوں کا تصور خیر وشر میں تمیز ،موت کے بعد جزاوسزا کا نظر بیشامل نظر آتا ہے۔ابتداء میں تحقیق سے بیا بات واضع ہوتی ہے کہ انسان مردہ پرستی ،آ فتاب پرستی ،شجر پرستی ، جادومنتر اور ہستی اعلیٰ کے جانب راغب رہاہے۔

مردہ پرتی ابتداء میں قدیم انسان موت اور حیات میں تمیز نہ کرسکا ہوگا ، کیونکہ طبعی موت کا نظارہ کرنے کا موقعہ اسے بہت کم ہی دیکھنے کو ملا ہوگا اس زمانے کا شکاری انسان گروہ کی شکل میں درختوں اور غاروں میں رہتا تھا۔قدیم انسان بوڑھے ہوکر بہت کم مرا، مرنے والے یا تو کسی جنگ میں مارے جاتے یا کسی درندے یا حادثے کا شکار ہوجاتے تھے۔ا کٹر بھوک و بیاری سے مرجاتے تھے۔ ما قبل تاریخ کا انسان موت کو ہمیشہ انہی اسباب کی وجہ سے جانتا تھا، کسی حادثہ یا جنگ میں زخی یا ہے ہوئی طاری ہونے یا کافی دریتک ہوئی وحواس کھو بیٹھنایا نڈھال ہوکر گریا جس سے کے ساتھی ہے بھوٹی طاری ہونے یا کافی دریتک ہوئی وحواس کھو بیٹھنایا نڈھال ہوکر گریا جس سے کے ساتھی ہے بھوٹی طاری ہونے یا کافی دریتک بھوٹی وحواس کھو بیٹھنایا نڈھال ہوکر گر نے جس سے کے ساتھی ہے بھوٹی کی کا تصور بیدا ہوا موت اور بے ہوئی میں فرق محسوس کر لینے کہ وجودانسان میں موت کے بعد زندگی کا تصور بیدا ہوا موت اور بے ہوئی میں فرق محسوس کر لینے کے باوجودانسان جم اور روح میں کافی عرصہ کے بعد تمیز کرسکا، اس نے روح اور سانس کوا یک ہی چیز کے دونا م دیئے۔

قدیم انسان ابتداء میں مردوں کو زندوں کیساتھ رکھا کرتا تھا۔ قبیلے جب ایک جگہ ہے دوسری جگہ نتقل ہوتے تو ان مردوں کو بھی ساتھ ہی لے جاتے تھے کیونکہ ان کو اس بات کی تو قع ہوتی تھی کہ میمردے کی وقت بھی حرکت کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔اور معاشرے میں ان کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں طویل مدت گزر جانے کے باوجود ان کو یہ امید لگی رہتی، مگر جگہ کی کمی اور نعثوں کے گئے سڑنے کی وجہ سے مجبور اُ اپنے سے جدا کرنا پڑا اس کیلئے دوسرے طریقوں کے بہ نعثوں کے گئے سڑنے کی وجہ سے مجبور اُ اپنے سے جدا کرنا پڑا اس کیلئے دوسرے طریقوں کے بہ نبت تدفین کا طریقہ بہت عام اور آسان تھا۔ زمانہ قدیم میں مردوں کے دون کئے جانے کے بے شار آثارور یا فت ہوئے ہیں۔قدیم زمانے ہی سے نعثوں کیساتھ ہتھیار، زیورات، اوز ار، کھانے شار آثارور یا فت ہوئے ہیں۔قدیم زمانے ہی سے نعثوں کیساتھ ہتھیار، زیورات، اوز ار، کھانے

پینے کے برتن اور کھیل کے سامان فن کرنے کا رواج تھا۔ جن کے آثار دنیا کے مختلف قدیم تہذیبوں سے دریافت ہوئے ہیں۔ بلوچتان کے مختلف علاقوں سے ایسے آثار دریافت ہوئے ہیں جن میں قبرستان بھی شامل ہیں۔ ان قبروں کی دریافت سے یہ بات واضع طور پردیمھی گ ہے کہ دیگر علاقوں کے قدیم انسانوں کی طرح بلوچتان کا قدیم انسان بھی اپنے مردوں کیساتھ روزمرہ کی ضرورت کی اشیاء دفتا تا تھا اسی طرح بلوچتان کے مختلف آثار و باقیات سے عبادت گاہ اور قبرستان بھی دریافت ہوئے ہیں۔ قدیم انسان ابتداء میں مردے زندوں کے محبوب اور منظور نظر سے ان سے کسی قسم کا خوف یا نقصان کا اختال نہ تھا بلکہ ان سے والہا نہ محبت کی جاتی تھی لیکن نظر سے ان ان ابتداء میں مردوں سے محبت اور الفت کی جگہ خوف اہر اس نے لے کی مردوں سے محبت اور الفت کی جگہ خوف اہر اس نے لے کی مردوں سے وجود کو شام کی طرف دنیا وی مصائب کو منسوب کرنے کا بیتجہ بیہ ہوا کہ ان میں مافوق الفطری قوت کے وجود کو شلیم کیا جانے لگا۔

قدیم انسان کیلے سورج سے زیادہ پر کشش اور کیا چیز ہو کتی تھی اس نے ویکھا کہ سورج
ایک جانب سے طلوع اور دوسری جانب غروب ہوتا ہے۔ اس کے طلوع ہوتے ہی درخت، پہاڑ،
دریا، درند سے اور پرند سے سب نظر آنے گئے ہیں سورج کے نکلتے ہی حرارت اور روثی ملتی ہے
۔ جانوروں کا شکار یا درختوں کے پھل اور پیتاں کھا کر بھوک پر قابو پایا ہوگا۔ لیکن شام ہوتے ہی
سورج کی روثنی مرحم پر جاتی اور رفتہ رفتہ چمکتا ہوا آفاب غائب ہوجاتا تھا تو قدیم انسان نے
سوچنا شروع کیا کہ سورج کہاں سے آتا اور کہاں چلاجاتا ہے اور وہ ہروقت کیوں نہیں چمکتا ہے۔
اس طرح قدیم انسان پہاڑ پر چڑھ کر سورج کے قریب ہوکراس کی تعریف میں گانے گاتا اور اس
سے نمودار یا طلوع ہونے کی استدعا کرتا ،اس طرح آفاب پرتی کا آغاز ہوا۔ آفاب پرتی ک
طرح چاند بھی انسانی توجہ کا مرکز بنار ہا اس کے لئے علاوہ قدیم انسان سورج اور چاند کے علاوہ کی
اور کی بھی پرسٹش کرتا تھا اس بات کا ثبوت ماہرین آثار قدیمہ نے اپنی دریافتوں کے ذریعے کیا ہے
اور کی بھی پرسٹش کرتا تھا اس بات کا ثبوت ماہرین آثار قدیمہ نے اپنی دریافتوں کے ذریعے کیا ہے
خطوں کے قدیم تہذیبی آثار سے موریتاں دریافت ہوئی ہیں جن سے بیخیال ابھرتا ہے کہ وہ مادر

فطرت کے تصورے آشنا ہو چکا تھا۔

وادی کوئند کی ثقافت ژوب سے انجیرہ تک بھیلی ہوئی ہے۔ جس کے مختف مقامات ے انسانی اور جانوروں کی مورتیاں دریافت ہوئی ہیں۔حیوان پرتی کی رسم بڑی برانی ہے۔ قدیم ز مانہ میں مصر،عراق،ایران اور بلوچستان کے باشندے بھی حیوان پر تی میں کا نی عرصے تک مبتل رے تھے۔اس کے آثار اور شواہدان ممالک کے قدیم نیلوں سے کھدائیوں کے دوران ماہرین آ اولديمه نے دريافت کے ہيں۔ای طرح بنی اسرائیل کی حیوان پری کا ذکرا کڑ ندہبی کتابوں میں ملتا ہے۔ بلوچتان میں کئی چشموں کا نام ناگ ہے۔ گلتان کے نزد کی اسپین تیز و کے علاقہ میں بلمرغ کے مقام پریانی کا جوچشمہ ہے وو ناگ کبلا تا ہے۔ پنجگو راور کیج مکران میں دومقامات کا نام ناگ ہے جہاں یانی کے چشمے موجود ہیں ۔جوزمران کی وادی میں واقع ہیں۔ ای طرح جھالا وان میں بھی یانی کے کئی چشمول کا نام ناگ ہے۔ان ناموں اور دوسرے آثارے یہ بات مزید واضع ہوتی ہے کہ قدیم زمانے میں سانپ کو بڑی اہمیت حاصل تھی اور و و دیوہا کا مظہر تصور کیا جاتا تھا جس طرح ہندو مذہب میں سانپ کو دیوتا مانا جاتا ہے۔ بلوچتان میں مرکب جانوروں کا کوئی مجسمہ دریافت نہیں ہوا ہے اور نہ ہی برتنوں کے اوپر ان کی تصویریں ملی ہیں قدیم عبد ہے مقرادرعراق میں زیاد وتر مرکب جانور مذہبی نوعیت رکھتے تھے۔

ماں کوحال کی طرح قدیم دور میں بھی خاصی اہمیت حاصل تھی اس تصور کے پیش نظریہ عقیدہ دنیا کے تقریباً تمام غدا ہب اور اقوام میں عام تھا کہ زمین سب کی ماں ہے جس طرح ماں دورھ پلاتی ہے ای طرح زمین انسانیوں کیلئے پانی ،خوراک ، بناوگا واور دوسرے تمام لوازمات بم بہنچاتی ہے جوانسان کی اولین ضرورت ہے بلوچتان کے اکثر قدیم نیلوں سے ما تا دیوی کی مورتی دریافت ہوئی ہے

بلوچتان کی قدیم تہذیب کے خاتمہ کے بعد بھی یہاں کے باشندے ماتادیوی کے تقدی پراعتقاد رکھتے اور ای ند بہب کے بیروکار تھے۔ ماہرین آثار قدیمہ نے وادی ژوب کے بیریا نوغندی کی دریافت کے دوران ایک ند بھی گارت سے ماتادیوی کی مورتی کیماتھ ساتھ کو بان والے بیلوں دریافت

کے کئی جمعے برآ مرکئے ۔ مسٹرالکاک نے وادی کوئٹہ میں دمب سادات کے قدیم ٹیلے واقع تہہ خانے سے ماتا دیوی کی نسوانی مورتی کے علاوہ بیلوں کے منقش جمسے بھی دریافت ہوئے ہیں اس کے علاوہ مسٹر ڈین میری کاسل نے اور ناچ میں نندودمب کی کھدائی سے عمارات اور ماتا دیوی کے کئی جسموں کے ساتھ ساتھ کو ہان والے سانڈھوں کے جمسے بھی دریافت کئے ہیں جو کافی تعداد میں ہیں۔ اسی طرح قدیم انسان نہ صرف دیوتاوں کے وجود پر عقیدہ رکھتا تھا بلکہ اسے ان دیوتاوں کے مجود پر عقیدہ رکھتا تھا بلکہ اسے ان دیوتاوں کی میاتھ بڑی محبت بھی تھی۔

عراق ایک زمانے میں حال کی طرح تہذیب کا گہوارہ تھا۔ ماہرین تحقیق میں مصروف ہیں کہ کوئسی تہذیب زیادہ قدیم ہے۔وادی د جلہ وفرات کی تہذیب 7 ہزارسال قبل سیح کی ہے۔اور جنوبی عراق کے باشندے سمیری تھے ۔ یہ لوگ سامی النسل نہیں تھے ان کے عروج کا زمانہ3500سال قبل سے تا 3000سال قبل مسے تھا،سمریوں نے سب سے پہلے رسم الخط در بافت کیا تھا۔عراق ابتداء میں چھوٹی حچیوٹی ریاستوں میں بٹاہوتا تھا ہرریاست میں الگ الگ د بوتاوں کی پرستش ہوتی تھی ۔ سمری د بوتا سیاست اور اقتدار کیساتھ ساتھ مظاہر قدرت پر بھی حکمران تھے۔ ہردیوتا فطرت کی کسی نہ سے شے سے متعلق تھا۔ سمریوں کے ہاں اہم ترین معبودوں کی تعداد تین تھی جوآ سان، زمین اور یانی کے دیوتا تھے۔عراق ایران اور بلوچتان کے قدیم ز مانے سے تجارتی ، ثقافتی اور فرہبی تعلقات رہے ہیں۔ بلوچتان جوتین قدیم تہذیوں کے سلم یر واقع ہے جس کی وجہ سے بلوچتان کی تہذیب بران کے مختلف اثرات پڑے ہیں۔جن میں دوسرے شعبوں کے علاوہ زیادہ اہم ثقافتی ستون مذہب بھی شامل ہے۔ بلوچستان کی تہذیب اور معاشرے پر ابتداء ہی سے عراق اور فارس کے ثقافتی ،لسانی اور مذہبی اثرات زیادہ رہے ہیں۔ جس كا ثبوت بلوچستان سے دريافت شده آثار اور موجوده دور ميں ثقافتي نهلي ،لساني اور مذہب ميں مماثلت کثرت سے یائی جاتی ہے۔لہذا جوبھی مذہب عراق اور فارس میں پروان چڑھاوہ اوران كى تعليمات بلوچىتان تك ضرور پېنچىيى، جىسے مىرى، اكاد، بابلى، مندو، زرتشت اور اسلام قابل ذکرہے۔بلوچتان میں آریائی مذہب کا اثر بھی رہا مگر بدھمت کے کوئی آثار دریافت نہیں ہوئے

، ہندو دھرم کے اثرات بلوچتان کے طویل وعرض میں آج بھی پائے جاتے ہیں۔گران تمام باتوں کے باوجود بلوچ قوم جوزمانے قدیم سے بحیرہ روم سے دریائے سندھ کے مغربی کنارے تک آباد ہے اور ایک تہذیبی ،لسانی ،نسلی اور قومی وصدت ہے جبکہ بلوچ قوم پرمشرق اور شالی تہذیب کے اثرات بہت ہی کم پڑے ہیں بلکہ بیکہنا زیادہ درست ہوگا کہ ان پر بلوچتان کی ادب وفن ،تہذیب ، ندہب ، زبان اور مولیثی یالن اور زراعت کا اثر رہا ہوگا۔

بابل کا پہلا بادشاہ حمورا بی تھاجس کا زمانہ 2100 سال قبل مسے مانا جاتا ہے۔جس نے اکادی حکومت کا خاتمہ کر کے اکادکوا پنا پایہ پخت قرار دیا جس کا نام بابل پڑا گیا (یعنی خدا کا دروازہ) یہ لوگ سامی النسل تھے۔اکادی اور بابلی میں مشابہت کا سب سے بڑا سبب حمورا بی تھا وہ قدیم روایات کا بہت دلدادہ تھا حتی کہ اس نے معبدوں کو بھی برقرار رکھا۔ مردوگ مقامی دیوتا تھا جے تو می دیوتا بنادیا گیا مردوک کی اہمیت بڑھانے کیلئے حمورا بی نے اس کیلئے نہایت خوشما مندر تقمیر کرایا۔

قدیم ترین ہندی ندہب کی طرح دراوڑی ندہب کے آثار بھی بلوچتان سے دریافت
ہوئے ہیں۔دراوڑی اقوام 3500 سال قبل مسے میں بجیرہ روم کے علاقے سے نکل کر بلوچتان
سے ہوتی ہوئی سندھ، پنجاب اور ہندوستان کی جانب آباد ہوگئیں۔ بلوچتان میں قدیم زماند کی فہبی عبادت گا ہیں یا معبد خانے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں جن کا تعلق مختلف اقوام اور فدہب سے ہان کے آثار بلوچتان کے طویل وعرض میں پائے جاتے ہیں ان میں سے ایک وادی اور ناچ میں نندودمب میں کھدائی کے دوران دریافت ہوئی ہے ان میں سے پہلی محارت کا سلسلہ وہ ہے جونال اور کھی ثقافت کے باشندوں نے قائم کیا تھا آثار وی وارد ہوئی اور انہوں نے بھی ای فتم کی نئی ان میارات کوئی بار تعمیر کیا گیا تھا۔ یہاں ایک نئی آبادی وارد ہوئی اور انہوں نے بھی ای فتم کی نئی محارت اس پرانی محارات سے بچھ فاصلہ پر تعمیر کردی، ان نئے آباد کا روں کے زمانے کے جوآثار دریافت ہو چکا تھا۔ تا بااور دریافت ہو کے ہیں ان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس دور میں لو ہادریافت ہو چکا تھا۔ تا بااور کا نہ میں بلوچتان کے باشندے آریاوں کے حملوں کے بعد بھی اپنے نہ ہی عقیدے پر کانی کے زمانہ میں بلوچتان کے باشندے آریاوں کے حملوں کے بعد بھی اپنے نہ ہی عقیدے پر کانی کے زمانہ میں بلوچتان کے باشندے آریاوں کے حملوں کے بعد بھی اپنے نہ ہی عقیدے پر

ای کبی عرصہ تک قائم رہان فرنبی عمارات کے علاوہ بلوچستان کی دوسری قدیم بستیوں سے فرنبی نوعیت کی جو با قیات دریافت ہوئی ہیں وہ زیادہ تر ما تا دیوی یا مادرارض کی مور تیوں اور کو بان والے بیل کے جسموں پر مشمل ہیں ان دریا فتوں ہے بھی قدیم انسان کی فرنبی اقدار پر روشنی پڑتی ہے۔ ان میں دھرتی ما تا کا نصور پایا جا تا تھا۔ اگر چسندھ، پنجاب اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اس دیوی کی صورت میں تھوڑ ا بہت فرق تھا۔ بلوچستان کے علاقے میں مورتیاں دریافت ہوئی ہیں وہ سندھ سے دریافت ہونے والی مورتیوں کی طرح موثی اور زیورات سے لدی ہوئی ہیں ان کی شکلیں چڑیاں کی طرح تو کیلی ہیں اور پھی چیس ان مورتیوں کے پیزئیس ہیں۔ دراوڑ وں کی طرح آریا بھی شال اور مغرب سے بلوچستان کے راستے سندھ اور ہند میں داخل ہوئے جن کا زمانہ تقریباً 19 سوسال قبل میں جات سندھ اور ہند میں داخل ہوئے جن کا زمانہ تقریباً 19 سوسال قبل میں جسے 15 سوسال قبل میں حک کا ہے۔

بوچتان کے لوگوں کا ذریعہ معاش قدیم زمانے سے مویش اور زراعت رہا ہے۔ آب وہوا غیر معتدل ہونے اور زبین کی کم زر خیزی کے باعث محنت زیادہ کرنی پڑی ہے گر پیداوار انجی ہوائی کھی ہوائی کھی ان کی بڑی خواہش ہوتی تھی کہ پیداوار انجی ہوائی کھی اس کیلئے سورج ، پانی اور ہوا اہم ہوتے تھے حرارت اور بارش کیلئے آسمان اور سورج کی پرستش کرنی پڑتی تھی ایرانیوں کی طرح بلوچتان میں بھی قدیم زمانے سے آسمان ، سورج ، چا ند، زمین ، آگ، پانی اور ہوا کی با قاعدہ عبادت کی جاتی تھی ۔ تورانی جنگوں اور قبط کے دوران زرتشت نے مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کی ، ساون تھی ۔ تورانی جنگوں اور قبط کے دوران زرتشت نے مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کی ، سکونت اختیار کرلی زرتشت نے اپنی تعلیمات کی وضاحت کی اور مخالفین کے اعتر اضات کے سکونت اختیار کرلی زرتشت نے اپنی تعلیمات کی وضاحت کی اور مخالفین کے اعتر اضات کے جوابات دیئے آخر کار ایران اور توران میں جنگ جھڑگئی انجام کار زرتشت کو ایک تورانی نے قبل کردیا ہو چتان کا قدیم نام توران تھا) زرتشتی تعلیمات کا ماخذ اوستا ہے جس کی تصنیف کا آغاز دارااوستا ہے جس کی تصنیف کا آغاز دارااوستا ہے جم حکومت میں ہوااس کتاب کے یانج حصے ہیں۔

1) پاستا2) گاتھا3) وسپر ڈ4۔ ونڈیڈاوڈ۔ ایشٹ

زرتشیوں کا دعویٰ ہے کہ اوستا کی تخلیق تمام مخلوقات سے پہلے عمل میں آئی ، زرتشت مذہب میں رہبا

نیت کیلئے کوئی جگہ نہیں ہے۔ بلوچتان سمیت اردگرد کے علاقوں میں قدیم زمانے سے مختلف مذہب آئے اور وقت کیما تھ ساتھ ان میں تبدیلیاں آئی گئیں انسانی منتقلی اور جنگوں کی وجہ سے فاتح اقوام ثقافت، زبان کیما تھ ساتھ اپنے مذہب کو بھی منتقل کرتی تھیں جس کی وجہ سے اس علاقے میں کئی مذاہب نے جنم لیا۔ جن میں آئش پرسی، مزدک، آشوری قابل ذکر ہے۔

عرب کے صوبے تجاز کے شہر کہ میں پنج براسلام محمہ 570ء میں پیدا ہوئے تعلق قریش قبیلے کے معزز گھرانے سے تھا۔ شہر سے باہر حرامیں جاتے غور وخوض کرتے چالیس سال کی عمر میں آپ کو پیخ بیری عطا ہوئی اس مذہب کے پیرومسلم یا مسلمان کہلاتے ہیں۔ دنیا میں جتنے بھی پیخ بر آگان کا مذہب اسلام ہی تھا۔ انسان ارتقائی مراحل طے کر رہا تھا اس لئے زمانے کیسا تھ ساتھ اس کی تعلیمات میں بھی تبدیلیاں ہوتی رہیں آخر کا را یک جامع مذہب کی حیثیت سے اسلام سر زمین عرب میں نمودار ہوا پنج بیرا سلام کے بعدان کے جانشین خلفاء کہلائے ان میں ورجہ ذیل بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ جن کے نام ذیل ہیں۔

(1) حفرت ابوبكرصديق

(2) حضرت عمر فاروق ً

(3) حضرت عثمان عَيُّ

(4) حضرت عليٌّ

بلوچتان میں اسلام کی ابتداء مورضین کے مطابق حفرت عمر فاروق کے عہد میں ہوئی،
آپ 13 ہجری میں خلیفہ ہوئے اور ذوالحجہ 23 ھوشہید کئے گے۔ تاریخ میں درج ہے کہ حفرت عمر نے پہلی بارایک جماعت مکران ہجیجی تا کہ اس علاقے کے حالات وکوائف کا جائزہ لیا جاسکے۔ عربوں کی جماعت نے مکران کے بعض علاقوں کو دیکھا اور واپس جا کر خلیفہ کور پورت پیش کی کہ اس علاقے کی خیر سے اس کی شرزیادہ ہے۔ پہاڑتو پہاڑاس کے میدان بھی پہاڑوں سے زیادہ دشوارگزار ہیں اس علاقے میں تھوڑی فوج رکھنے سے اس کے مغلوب ہونے کا خطرہ ہے اور زیادہ وقع کے لئے وہاں غلہ اور پانی نہیں ہے وہ بھوک اور پھیلی تھی ختم ہوجائے گی چنانچہ بلوچتان پر

لشکرکشی کاارادہ ملتوی کردیا گیا۔ بعد میں ان کے دورخلافت میں بلوچستان کوفتح کیا گیااس ز مانے میں بلوچتان کا نام توران تھا۔توران سریانی زبان کا لفظ ہے جسکے معنی یاحی ہے۔توران کا علاقہ قلات، جھالا وان لسبیلہ اور کچھی تک پھیلا ہوا تھا۔ بعض جغرافیہ دانوں نے قندا بیل کو بدھ ( کچھی ) کا دارالخلافة تحرير كيا ہے۔ درہ بولان قندابيل (گنداوہ) ہے دورواقع ہے۔ البتہ اس دور ميں آج كی طرح شکار پورسے درہ بولان آتے ہوئے گنداوہ کا راستہ استعال کیا جاتا تھا یہ بلوچشان کا اہم زرعی علاقہ ہے۔تاریخ اسلام میں لکھاہے کہ حضرت عمر فاروق کے عہد میں پہلی بار بلوچتان پرلشکر ئشى ہوئی اورمکران کی پہلی فتح 23 ھامیں ہوئی بلوچتان پرمختلف اوقات میں خلیفہ اور عرب حملہ اور ہتے رہے گرمتقل قبضہ یابلوچتان کوفتح کرنے کاخواب سکندراعظم سے 20ویں صدی عیسوی تک پورانہیں ہوسکا۔ مگر مختلف حملوں اور جاروں اطراف میں اسلامی ریاستوں کی وجہ سے بلوچتان میں بھی اسلام تیزی سے پھیلا مگر عرب قبضہ گیر بھی بلوچتان کو ممل طور پر فتح نہیں کر سکے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بلوچوں نے بھی کسی علاقے پر قبضہ کیا اور نہ ہی کسی قوم کوغلام بنایا اور نہ ہی کسی کواینے زمین پر قابض ہونے دیا اور نہ غلامی قبول کی ،متند تاریخ اور مورخین کے مطابق بلوچتان میں اسلام کی ابتداء سندھ اور ہند سے پہلے ہوئی مگر میں یہاں باب اسلام کا دعویٰ نہیں كرتا كيونكه بلوچستان برصغير كاحصه بين تقاب

بلوچتان موجودہ دور میں 98 فیصد مسلمانوں پر شتمل ہے۔ بلوچوں میں بھی دوسر ہے۔
مسلمانوں کی طرح مختلف فرقہ پائے جاتے ہیں۔ گر بلوچوں کی اکثریت سنی مسلمان ہے۔
بلوچتان کے مختلف قدیم شہروں میں صحابہ کرام اور اولیاء کے مزار زیارات اور مقبریں موجود ہیں۔
بلوچتان اور بلوچ قوم دوسرے تمام مسلمانوں کی طرح ند ہبی جوش وخروش سے تہوار مناتے اور
تمام لواز مات یوراکرتے ہیں

بلوچتان ایک سیکولر، ترقی پندسرز مین ہے

باب-9

### یا کشان کے عجائب گھر

عِ بُ گھر (میوزیم) کسی بھی معاشرے کی با مقصد تخلیقات کانمونہ پیش کرتا ہے اس لیاظ ہے بیائب گھر کومعاشرے کے ماتھے کا جھوم کہنا ہے جانہ ہوگا جے دیکھ کریداندازہ لگایا حاسکتا ے۔ کہ معاشر وکس قدرتر تی یافتہ اور یہاں کے عوام کتنے باشعور ہیں یہاں کے دانشوراور باشعور عوام نے کتنا کر داروا دا کیا ہے انہوں نے اپنی ثقافت، ادب و تاریخ بن نیز قدیم تہذیبی آثار کوجس حد تک متعارف کرا کے عالمی ادب اور تاریخ میں شامل کیا ہے کیونکہ عجائب گھر کسی بھی معاشرے کے ماضی کا آئینہ ہوتا ہے اور اس میں رکھی ہوئی اشیاء معاشرے کے انمول نوا درات ہوتے ہیں ے جس میں علم وفن ساجی معاشی ونسلی روایات اقد اراور ماضی چھیا ہوتا ہے جسے دیکھ کرتاریخی عظمت و اہمیت کا حساس ہونے لگتا ہے عائب گھر میں رکھے ماضی کے انمول نوا درات معاشرے کی پیچان ہوتے ہیں جن کود مکھ کرمعا شرے کے ماضی حال اور مستقبل کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ اس قوم نے ماضی کی طرح حال کے چیلنجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے متنقبل کے بارے میں کیا منصوبہ بندی کی ہے۔ دہ بھی ایک زمانہ تھا جب عجائب گھر کو دیکھ کریہ تصور کیا جاتا تھا کہ کاریگری کے بیعجب نمونے اورقدیم آ ٹاروں کا گودام ہےان کی تمام تراہمیت محض بیھی کہوہ جیرت انگیز اور متاثر کردینے والی چزیں کتنی قدیم ہیں۔ان کے اندرونی حالات و بناوٹ کچھ بےلطف اور تاریک ہوتے اور ساتھ بی ان کو بار بارد کھنے اور دہرائے کے مل کی وجہ سے اکتاب محسوس ہونے گئی ہے۔

عجائب گھر ابتدائی دور میں جامد، غیر متحرک اور غیر مثبت ادارہ ہوا کرتا تھا جس کے ذریعے وہ کوئی متحرک مثبت پیغام عوام تک نہیں پہنچا سکتا تھا۔ کیونکہ اکڑ عجائب گھر کسی ریاستی اعلی منصب دار، جا گیردار یا سوداگر کی ملکیت ہوتا تھا اور وہ اپنے مالکوں کی شان وشوکت کیلئے ہوتے تھے۔ بیعجائب فانے تماش بینوں کیلئے حیران کن ہوتے تھے تا ہم اب زمانہ بدل چکا ہے اور اس کے ماضی کا وہ کردارختم ہو چکا ہے اب عجیب وغریب اشیاء اور پرانے اور فرسودہ سامان کا گودام



(بلوچستان سے دریافت شدہ ماتا دیوی کی انمول مورتیاں)



(سردار چاکر خان رند کا مقبره (ساتگهر)

نہیں اب یہ بجائب گھر اپنے مالکوں کی شان و شوکت کیلئے نہیں اور نہ بی تماش بینوں کیلئے جیران کن ہے۔ آج کل جس طرح کے بجائب گھر ہمیں نظر آتے ہیں وہ بنیادی طور پرتمام موجودہ تقاضوں کو پورا کرنے والے تعلیمی ادارے بن چکے ہیں جدید دور میں بجائب گھر کے بنیادی فرائف میں بہ حثیت مجموعی معاشرے کا کردار ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں ایک جدید بجائب گھر صرف ایک جامد ماکن ادارہ نہیں رہا بلکہ اب میشبت اور فعال ادارہ بن چکا ہے میر تی تبدیل اور بجیلا و کی جانب رواں دواں ہے جیسے کسی کی طبعیت بدلتی رہتی ہے یا یوں کہیں کہ لوگوں کا مزاج تبدیل اور سائنس بدل رہی ہے ایسے بجائب گھر موجودہ دور میں ناکا م ہوجا کیں کے اگر میام لوگوں کیلئے مفید معلومات نہ بہنچا کیں اور ساتھ ہم آ ہنگ نہ مفید معلومات نہ بہنچا کیں اور ساتھ ہم آ ہنگ نہ مفید معلومات نہ بہنچا کیں اور ساتھ ہی اگر میز مانے کے واضع اور جدید تقاضوں کیساتھ ہم آ ہنگ نہ مفید معلومات نہ بہنچا کیں اور ساتھ ہی اگر میز مانے کے واضع اور جدید تقاضوں کیساتھ ہم آ ہنگ نہ موسکے۔

پاکستان میں عجائب گھر کا آغاز 1<u>85</u>1ء میں ہوااور پہلاعجائب گھر کراچی میں قائم کیا گیااس کے بعددوسرا<u>186</u>4ءکولا ہور میں

قائم ہوا، سر کھ موہ من میوزیم کوئے 1900ء میں قائم کیا گیا اس میوزیم کا با قاعدہ افتتا 1906ء میں ہوا۔ ای طرح پشاور میں 1907ء کو میوزیم قائم ہوا۔ یہ تمام عوامی میوزیم تھان میں مختلف قسم کی تاریخی اور ثقافتی اشیاء رکھی گئی تھیں ان عوامی کا بنب گھروں کے قیام کے بعد پاکستان کے مختلف شہروں میں بہت سے قدر لی بجائب گھر قائم ہوئے جن کا شاراس دور کے قابل ذکر تاریخی و مختلف شہروں میں بہت سے قدر لی بجائب گھر والی میں امکو رمیوزیم 1906ء ، لا ہور میوزیم 1910ء ، پشاور میوزیم 1910ء ، پشاور میوزیم 1930ء ، پشاور میوزیم 1936ء میں قائم ہوئے تھا کی دوران بڑے پیانے پر آثار قدیم کی کھدائیوں کا آغاز ہوا ان کھدائیوں کے نتیج میں تین ضلعی میوزیم جن میں ٹیکسلا 1910ء ، موہ جوداڑ و 1925ء اور ہڑ پیمیوزیم 1936ء کمیں قائم ہوئے ،ان مینوں میوزیم کی کہ بیدد مرے میوزیم 1926ء کمیں قائم ہوئے میں ان مینوں میوزیموں کی ایک خصوصیت سے بھی تھی کہ میدد مرے میوزیم کی کھدائی کے بعد عوام کیلئے کھول دیا گیا۔

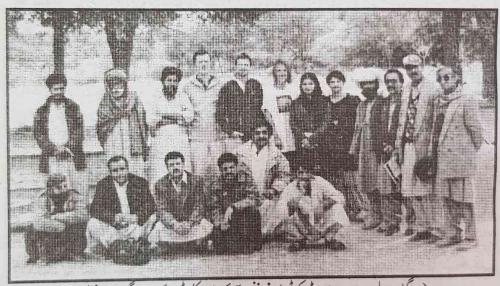

(مہر گڑھ، بلوچتان یو نیورٹی کی ٹیم کا فراننس آرکیالوجیکل ٹیم کے ہمراہ گروپ فوٹو)

قیام پاکتان 7 194، تک میوزیمز کی تعداد تقریباً 8 مقی جن میں عوائی ، تدریی، ڈپارمنفل اور بچھ پرائیوٹ عبائب گھر بھی شامل تھے اس وقت پاکتان میں تقریباً 60 سے زائد عبائب گھر قائم ہیں جو کہ کام کررہے ہیں وفاتی حکومت کے تعاون سے چند ادارے قائم کئے جن میں سائنس اور ٹیکنالوجی جو 7 جولائی 1976ء کولا ہور میں قائم کیا گیا لیکن عام طور پر میتوائی عبائب گھر نہ کہلا سکے ان کے علاوہ صوبائی حکومتوں نے بھی عوائی عبائب گھر قائم کئے ہیں۔ پاکستان کی مختلف یو نیورسٹیوں میں بھی تدریسی عبائب گھر قائم کئے ہیں۔ جن میں سند صیالو جی میوزیم قائل ذکر ہے۔ اس کے علاوہ پشاور یو نیورسٹی میں ملک کا جدید ترین میوزیم قائم کیا ۔ سیمیوزیم جاپان گور خمنٹ کے فنڈ اور تعاون سے تعمیر کہا گیا ہے۔ جس پر کروڑوں روپے لاگت آئی ہے۔ یہ میوزیم جاپان گور خمنٹ کے فنڈ اور تعاون سے تعمیر کہا گیا ہے۔

بلوچتان کا سر کھے ہوئے اور قافی مواد وائسرا ہے ہندگی ہدایت پر ممی اور کلکتہ اس میوزیم میں رکھے گئے انمول نوا درات اور قافی مواد وائسرا ہے ہندگی ہدایت پر ممی اور کلکتہ میوزیم میں منقل کردیئے گئے اور بعد میں بلوچتان کے انمول نوا درات ، ثقافی اور قومی ورثہ کولندن روانہ کر کے ان تمام اشیاء کو برٹش میوزئم میں منقل کردیا گیا۔ پاکتان محکمہ آ فارقد برہ کے تعاون سے بی شہر میں کا ایک گھر میں دیچیں کی وجہ سے چند سال قبل اسے بھی بلوچتان ہائی کورٹ بینچ کے حوالے کر کے کا ایک گھر میں رکھے نوا درات پاکتان کے دوسر سے کا ایک گورٹ بینچ کے حوالے کر کے کا ایک گھر میں رکھے نوا درات پاکتان کے دوسر سے کا ایک گورٹ بینچ کے حوالے کر کے کا ایک گھر میں رکھے نوا درات پاکتان کے دوسر سے کا بی گھر میں رکھے نوا درات پاکتان کے دوسر سے کا بی گھر جو 1972ء میں قائم کیا گیا تھا اور آج بھی میوزیم بغیرا پی بلوچتان میں صرف ایک کا ایک گیا گیا تھا اور آج بھی میوزیم بغیرا پی عمارات کے شہر کی گئی میں گم نا می کی زندگی گز ار رہا ہے۔ اس امید کیساتھ کہ شاہدا ہے بھی اپنا گھا رہا ہے۔ اس امید کیساتھ کہ شاہدا ہے بھی اپنا گھا رہا ہے۔ اس امید کیساتھ کہ شاہدا ہے بھی اپنا گھا رہا ہے۔ گوئی زمین کا گزانہیں ، فی الحال بلوچتان کا بیا اکلوتا کا بیک گھر کو چدو باز ار میں بھنگا کی کر دہا ہے۔ کوئی زمین کا گزانہیں ، فی الحال بلوچتان کا بیا اکلوتا گا بیک گھر کو چدو باز ار میں بھنگا کی کھر ہو ہے۔ کوئی زمین کا گزانہیں ، فی الحال بلوچتان کا بیا اکلوتا گا بیک گھر کو چدو باز ار میں بھنگا کی بھر کیا ہے۔

باب-10

# بلوچستان میں علم آثار قدیمه کی ابتداء

علم آ ٹارقد یمہ کی ابتداء 19 ویں صدی عیسوی میں یورپ (ڈنمارک) ہے ہوئی اور بلو چتان میں یہ پچھتا خرے شروع ہوئی بلو چتان باختری عراقی اور ہندوستانی تہذیبوں کے شکم برواقع جانبین ہیں رابطے کی اہم اور واحد گزرگاہ رہی ہے کیونکہ یہ قدیم تاریخی گزرگاہ کم دشوار اور فاصلے کے اعتبار ہے بھی زیادہ طویل نہتی جس کا مشہورقد یم تاریخی درہ بولان ہے اسے عبور کر کے فاصلے کے اعتبار ہے بھی زیادہ طویل نہتی جس کا مشہورقد یم تاریخی درہ بولان ہے اسے عبور کر کے سندھ طاس میں داخل ہونا ممکن تھا ہی وجہ سے یہاں ماہرین آ ٹارقد یمہ کو تہذیبوں سے مماثلت اور رابطے پیدا کرنے کیلئے بلوچتان میں تحقیق کا آغاز کرنا پڑا کیونکہ یہاں رابطے کی ٹوٹی گڑی کو جوڑنے کی امید نظر آ رہی تھی ان ماہرین کا خیال تھا کہ موجودہ دور کی طرح بلوچتان قدیم زمانے میں بھی کم آباد، غیرمہذب اور پسماندہ رہا ہوگالہذاقد یم تہذیبی آ ٹارنا پیدا ہو نگے مگر ماہرین آ ٹار قدیمہ نہذیبی آ ٹارنا پیدا ہو نگے مگر ماہرین آ ٹار قدیمہ نے داردگرد کے تہذیبی آ ٹار کی ٹوٹی کڑی کوم ربوط کرنے کیلئے یہاں شخیق کرنے کی آزمائشی حجتو کی اوروہ اس میں ہمکن صدتک کا میاب بھی ہوئے انہی ماہرین آ ٹارقد یمہ کی کا وشوں کی وجہ جبتو کی اوروہ اس میں ہمکن صدتک کا میاب بھی ہوئے انہی ماہرین آ ٹارقد یمہ کی کا وشوں کی وجہ جبتو کی اوروہ اس میں ہمکن صدتک کا میاب بھی ہوئے انہی ماہرین آ ٹارقد یمہ کی کا وشوں کی وجہ تبی کی جبتو کی اوروہ اس میں ہمکن صدتک کا میاب بھی ہوئے انہی ماہرین آ ٹارقد یمہ کی کا وشوں کی وجہ تبی کے تبید جبتان عالمی سطح پرقد یم تبذیبی اور تاریخی حوالے سے کافی متعارف ہے۔

ہندوستان میں آ ٹار قدیمہ کی ابتداء 1861ء میں ہوئی جزل الیگزینڈر کھنگم کو ہندوستانی آ ٹارقدیمہ کا ابوالا باء کہا جاتا ہے 1862ء میں ہندوستانی حکومت نے آ رکیالوجیکل مردے کی ایک اسامی قائم کی جس پر الیگزینڈر کھنگم کا تقرر ہوا مگر 20 ویں صدی عیسوی میں ہی آ ٹارقدیمہ کی کھدائی کا کام بڑے پیانے پر شروع ہوا ہندوستان کے وائسرے لارڈ کرزن کی ذاتی دلیے کی کامنون ہونا چا ہے کہ 1901ء میں آ رکیالوجیکل سروے کی اصطلاح ایجاد ہوئی جان مارشل محکمہ آ ٹار قدیمہ کے پہلے ڈائر کیٹر جزل مقرر ہوئے سر جان مارشل کی سربراہی میں مارشل محکمہ آ ٹار قدیمہ کے پہلے ڈائر کیٹر جزل مقرر ہوئے سر جان مارشل کی سربراہی میں آرکیالوجیکل سروے آ ف انڈیا کی ظیم فتح بلا شبہ سندھ تہذیب کی دریافت تھی۔

بلوچستان میں آ ٹارقد بمہ کے ابتداء شوا مرشالی علاقہ ضلع ژوپ اور د کی کے مقام ہے 1998ء میں ملے جی ماہرین آٹار قدیمہ نے پریانو غنڈی ، رانا غنڈی مغل غنڈی اور ڈاپر کٹ كَ قَدِيم أَ جَارِدِر مِا فَتَ كَيْعُ مَسْرًا عِ جِرانُسَ فِي 1951 ء مِن صَلِحَ رُوبِ ولورالا في مِن طَهِ انْ مركرانا غنزى سے ماتا ديون كے جميم دريافت كئاس طرح آ جارقد يمدكي ابتدائي تاريخ ہے معوم ہوتا ہے کہ بوچستان میں بھی 19 ویں صدی عیسوی کی آخری دہائی میں محکمہ آٹار قدیمہ نے كى مشروع كياير ما نو خندى وادى ژوب سے 6 كلوميٹر مغرب ميں دريائے ژوب كے كنارے وا تع ہے اسے پہلی بار 1898ء میں دریافت کیا گیا جب کہ پہلی باراس ٹیلے پر 1927ء میں کھدائی ہوئی اس کے بعد دوسری باراس نیلے پر1952ء اور1970ء میں کام ہوا پر یا نو خنڈ ک ہے مئی کے برتن دریافت ہوئے جن پرمچھلی جڑیا وغیرہ کے علاوہ حجیوٹی جام نما پوتل زیادہ اہم تھی جا فوروں اور مورتوں کے جمعے بھی میہاں سے دریافت ہوئے ہیں دریائے ژوب جنوب کی جانب مندھ کے میدان کی طرف بہتا تھاان میں سے ایک مشبور بہتی را نا غنڈی ہے جس پر مسرّ اے ہے رائس نے 1951ء می تحقیق کحدائی کا کام کیا جو کہ 40 فٹ بلند نیلہ تھا ان کے برتنوں کا رنگ بھورے اور سرخ کا امتراج ہے بیباں سے ماتا دیوی کے مجسے بھی برآ مد ہوئے ہیں ان تہذیق آ جار کاتعلق تا نیائے عہد سے تھا۔

بلوچتان کی قدیم آبادیوں سے دریافت ہونے والے برتنوں جن میں خاس طور پروو برتن جن پرتفوری بی بی ہوئی ہیں ان کے مطالعہ سے ہم قدیم ٹا فتی آئ رکی تقییم کر سکتے ہیں جنوب میں زرد رنگ کے اور شال میں ہم خ رنگ کے برتن دریافت ہوئے ہیں انہی مئی کے برتنوں کی مفاوٹ بھی مختلف ہے کوئٹ کے ارد گرد اور جنوب میں پروفیسر ارتوٹ بکٹ نے مٹی کے برتنوں کا ایک سلسلہ دریافت کیا تھا انہیں ظروف کا نام دیا گیا جس ہمان کی میے برتن پیداوار تھے اسے کوئٹ شافٹ کا دائر وکوئٹ شیر کے قربی پانچ نیلوں تک محدود ہمجا گیا تھا نہیں اور تحقیق سے اس کا دائر وکوئٹ شیر کے قربی پانچ نیلوں تک محدود ہمجا گیا لیکن بعد میں ہرید کھدائیاں اور تحقیق سے اس کا دائر وکوئٹ شیر یا تھی ہوئے دو تک کوئٹ ٹھا فٹ شلیم گیا اس طرح کوئٹ شافٹ کا دائر وکوئٹ اور انجے و تک کوئٹ ٹھا فٹ شلیم گیا اس طرح کوئٹ ٹھا فٹ شلیم گیا

جانے لگا ابتدائی یانچ ٹیلوں سے جو برتین دریافت کئے وہ مخصوص طرز پر بنے چندمٹی کےظروف تھے اور کچھ پھر سے تراشے ہوئے برتن بھی تھے جو نیم شفاف دودھیا پھر جوتقریباً سنگ مرم جیسا ہوتا ہے ان یانچ ٹیلوں میں سب سے بڑے ٹیلے مدفون بستی کی لمبائی تقریباً 250 میٹر تھی اور چوڑائی بھی اتنی ہی تھی ہے آبادی سطح زمین سے 45 سے 50 نشاو نیچ تھی قدیم دور میں ایک چھوٹی سی بہتی رہی ہوگی جس کے مکانات گارے یا کچی اینٹوں کے بنے ہوئے تھے ای بہتی سے دریافت کیا جانے والاظروف نہایت اہمیت رکھتا ہے ان برتنوں کا رنگ زرداوران پرنقش نقاشی کی ہوئی تھی جوسرخی ماکل بھورے رنگ سے بنے ہوئے تھے اور ان پرایک رنگ استعال کیا گیا تھا جو زیادہ خصوصیات اور دلچیسی کا باعث تھا کیونکہ پورے بلوچیتان میں تمام برتنوں پر ہمیشہ دورنگ استعال ہوئے ہیں بعض برتن سالم بھی دریافت ہوئے ہیں جن کی درجہ بندی اور ثقافتی ومعاشی نوعیت بندی کی گئی ہےمس بیٹرلیس دو کارڈی نے قلات ڈویژن میں جو کھدائی کروائی تھیں اور ڈاکڑ والڑ ائے سروس جونیئر نے ژوب کوئٹہ میں جو تحقیقاتی کام کئے ان سب سے کوئٹہ ثقافت کا وائر ہ وسعت بکڑتا ہوابلوچتان ہی نہیں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی وسیع تر ہوتا گیامس بیئرلیس دوکارڈی نے خود دومقامات انجیرہ اور سیاہ دمب سوراب میں تفصیلی کھدائی کرائی تھی یہاں ایک مات کی وضاحت کرتا چلوں کہ بلوچتان میں سیاہ دمب نام کے کئی تہذیبی آثار ہیں مگر ماہرین آ ثار قدیمه نے صرف تین ٹیلوں پر کھلائیاں کی ہیں ان میں سیاہ دمب (سوراب) سیاہ دمب ( نندارہ ) ہے یہاں ہم ان برجامع مگر مختصر روشنی ڈالیں گے

مس بیڑلیس داکارڈی نے جو تحقیقی کھدائیاں انجیرہ کے مقام پر کی ہیں اور جو نتیجہ اخذ

کیا گیا ہے کہ یہاں کے قدیم باشندے جدید حجری دور کے نیم خانہ بدوش تھے اور وہ اس علاقے
میں تقریبا 3500 سال قبل میں ہے آباد تھے انجیرہ ایک وسیع وعرض ٹیلے پر مشمل ہے جو دریائے
میں تقریبالائی دریائے مولہ کا معاون دریا ہے میہ سوراب سے تقریبا 22 کلومیٹر جنوب کی طرف اور لا
کھوڑیاں کے قطیم گر بند سے تقریبا سات کلومیٹر دورشال کی جانب واقع ہے انجیرہ ٹیلہ پہاڑیوں
کے دامن میں واقع ہے جب کے موجودگاؤں انجیرہ کا کھلے میدان میں آباد ہے دمب (ٹیلہ) کے

اردگردقد یم ٹوٹے برتنوں کے فکڑے ہرجانب بھرے پڑے ہیں اس زمانے میں برتن کمہاری چاک پر بنتے تھے برتنوں کا رنگ زرداور سرخ ہوتا تھا یہ لوگ زیادہ تر بھیڑ بکری پالتے تھے زراعت پیشہ لوگ تھے دمب کی چوٹی پر ایک وسیع وعریض تقریباً 52 فٹ لمبی عمارت کے آثار ملے ہیں دمب کے کھدائی سے او پر تلے چار مدفون آبادیوں کا پہتہ چلا ہیں سطح کے او پر پانچوں آبادی تھیں جن دمب کے کھدائی سے او پر تلے چار مدفون آبادیوں کا پہتہ چلا ہیں سطح کے او پر پانچوں آبادی تھیں جن کے آثار بہت کم باقی رہ گئے ہیں انجیرہ کے قدیم ٹیلے سے جمری اوزاروں کی صنعت کے آثار دریافت ہوئے ہیں زیادہ ترسوراخ کرتے تاشے اور چھلنے والے بیل کے جمعے بھی دریافت ہوئے ہیں

سیاہ دمب سوراب میں جو تحقیقی کھدائیاں ہوئی ہیں ان سے اس جگہ کی قدیم آبادیوں کا زمانہ اور انجیرہ کا زمانہ ایک ظاہر ہوتا ہے اور ان کی ساجی اور ماوی ترقی کا معیار بھی انجیرہ کے برابر ہے بیستی بھی انجیرہ کی طرح پہاڑی ٹیلہ پر بسائی گئ تھی جس کا رقبہ تقریباں مربع ف ہے۔ بستی کے چاروں جانب فصیل تعمیر کی گئی تھی جس کے آثار دریافت ہوئے ہیں سیاہ دمب سوراب انجیرہ کے تیسر دور سے تعلق رکھتا ہے بستی کے لوگ کچی اینٹوں کے تعمیر شدہ گھروں میں سوراب انجیرہ کے تیسر کے دور سے تعلق رکھتا ہے بستی کے لوگ کچی اینٹوں کے تیمیر شدہ گھروں میں رہم تھے بہاں کے باشند کے کوئٹے گلجر کے برتن استعمال کرتے تھے بیزرعت پیشہ ہونے کیسا تھ ساتھ گلا بانی بھی کرتے تھے کوئٹے ظروف کی طرح ابتداء میں ٹوکری کے بین تھے جو بعد میں ان میں پہلے تھے تاریب تی میں ترقی ہوئی ساجی طور پر نیم خانہ بدوثی سے ترتی کرتا ہوتی ہوئی ہو تی ہوئی ہوئی جو در راعت پیشہ بن جاتی ہو ہولی ساج میں تبدیل ہوئی جو زراعت پیشہ بن جاتی ہو ہولی ہے دہ لوگ بھیڑ بکری گائے اور بیل پالے تھے اس بستی میں آبادی کی تین سطحیں دریافت ہوئی ہیں۔

پاکتان سے الحاق سے قبل ریاست بلوچتان کا دار حکومت قلات ہو اگر تا تھا جے یہ شرف گئ صدیوں تک حاصل رہا قلات شہر سے تقریبا 17 کلومیٹر شال مغرب کی جانب ایک گاؤں ''تو غو'' ہے اس گاؤں سے ایک کلومیٹر مشرق کی جانب'' تو غود مب' واقع ہے تو غوظر وف انجیرہ کے شہری نمانے سے تعلق رکھتے ہیں نہایت نفیس سخت اور اچھی طرح سے آگ میں پکائے ہوئے کھنکھناتے برتن ہیں ان ظروف پر شکتر کی رنگ چڑ ھایا گیا اور ان ظروف کے چار مرحلے بتائے

گئے ہیں۔ دراصل یہاں یہ لکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ تو غو کے قدیم تہذیبی آ ڈارمحتر مہ بیٹر کیس دو کارڈی نے 1948ء میں دریافت کئے اوران کوتو غوثقافت کا نام دیا گیا بعد میں دوسرے ماہرین نے اسے قلات ثقافت کا نام دیا لیکن بیدراصل تحقیق سے ثابت ہوا کہ بیہ کوئٹے ثقافت ہی کا حصہ میں۔

کوئٹ کی شالی جانب تقریباہ کلومیٹر کے فاصلے پرکلی گل محمد واقع ہے یہاں ایک قدیم تہذیبی آثار کی باقیات ملیلے کی شکل میں ہیں ماہرین آثار قدیمہ نے اس کا زمانہ تقریباً پانچی بڑار سال قبل میں فاہر کیا ہے اس کی قدیم ترین آبادی میں زراعت پیشہ لوگ آباد تھے جو بکری، بھڑیے ، اور بھینس پالتے تھے غالبا وہ اجناس کی چندا قسام کا شت کرتے تھے جن میں گندم جواور باجرہ قابل ذکر ہیں یہ تھو ہے کی بنی دیواروں پر گھاس پھوس پر چھائی کی جھو نپڑیاں بنا کر رہتے تھے کوئٹہ کی قدیم طرز تعمیر کا بغور جائزہ اور تفصیلی مطالعہ سے یہ بات مزید واضع ہوتی ہے کہ ماضی کی طرح آج 15 ویں صدی عیسویں میں بھی بلوچستان کے گاؤں بلکہ اکثر شہوں میں اسی طرز تعمیر کو اپنیا گیا ہے بہی انداز قدیم دور میں کلی گل مجمداور کیجی بیگ میں ہوا کرتے تھاس دور کے لوگ نیم خانہ بدوشی سے زیادہ قیام پہند ہوگئے تھے۔ یہاں کے دوسرے مرحلے اور تیسرے مرحلے کے لوگ ہاتھ سے برتن بناتے تھے تیسرے مرحلے میل کی بیگ نقافت نظر آئی جوگلی گل محمد کا تسلسل تھی کوچاک پر بنانا شروع کیا اور چو تھے مرحلے میں کچی بیگ نقافت نظر آئی جوگلی گل محمد کا تسلسل تھی اس دور میں تا نے کے اوز ارنمودار ہوئے جن کا آغاز کلی گل محمد سے ظاہر ہوتا ہے کلی گل محمد کا زبانہ اس دور میں تا نے کے اوز ارنمودار ہوئے جن کا آغاز کلی گل محمد سے ظاہر ہوتا ہے کلی گل محمد کا زبانہ یا گئے بڑار سال قبل میں اور اختام بڑار سال قبل میں بین بنایا جاتا ہے۔

خضدار سے تقریبار کا میٹر جنوب مغرب کی جانب نال ٹاون کے قریب سرخ دمب کا قدیم ٹیلہ واقع ہے اس پہلی بار 1903ء دوسری بار 1923ء میں کام ہوامٹر ہارگر پوز ماہر آ ثار تدیم ٹیلہ واقع ہے اس پر پہلی بار 1903ء دوسری بار 1923ء میں کام ہوامٹر ہارگر پوز ماہر آ ثار تدیم نے اس میں خوبصورت نقش والے برتن اور ایک قبرستان بھی دریافت کیا ہے لاشیں شرقا غربا فرن تھیں اس کے علاوہ سنگ مرمر، تا نبا اور جا ندی کی اشیاء بھی کثیر تعداد میں ماہرین نے دریافت کی ہیں۔ سندھ میں اس کے نمونے غازی شاہ ار آمری کے قدیم ٹیلوں سے دریافت کے



بلوچستان یو نیورشی (اسٹڈی سینٹرمیوزیم) میں ڈاکٹر جین فرانسویس ، ڈاکٹر رزاق صابر ، در جان اور رضا بلوچ

گے ہیں جو ماقبل ہڑیہ تہذیب سے تعلق رکھنے تھے قدیم نال کے بارے میں پر وفیسر توارث پکٹ نے 1946ء میں کچی بیک اور دمب مادات میں کامیابی حاصل کی ان مقامات ہے اعلی قسم کے مٹی کے برتن برآ مدہوئے ساتھ ہی تا نبااور کانسی کے عہد کے آثار بھی دریافت ہوئے اس کے بعد نیچرل ہسٹری میوزیم آف امریکہ کی ٹیم ہے مشہور ماہرآ ثار قدیمہ مسٹررال جے فیرسروس کی زبر مگرانی1950ء میں بڑامفید کام کیاانہوں نے وادی کوئٹہ میں درجن سےزا کد قدیم ٹیلے دریافت کئے جن کاتعلق تانیا کے زمانے سے تھا کوئٹے شہر کے جنوب مغرب کی جانب تقریبا 17 کلومیٹر کے فاصلے پر دمب سعادات واقع ہے یہاں 1950ء میں کھدائی ہوئی یہاں ہے آبادی کے تین مر ملے دریافت ہوئے پہلے مر ملے میں ایک چبوتر ہ دریافت ہواجس کی بنیاد کے ایک کونے میں بقرول سے تعمیر شدہ ایک تہہ خانہ دریافت ہوائی کھدائی سے ایک دیوی کی مورتی (مجسمہ ) بھی ملا جوایک چھوٹے سے بلیٹ فارم پرنصب کیا گیا جس کے بارے میں رائے ہے کہ بیہ ژوب دیوی کی شبیہہ ہے۔لسبیلہ اور جھالاوان کے درمیان واقع اور ناچ کے علاقے میں تانبا دور کے شیلے دریافت ہوئے ہیں یہاں وزنی پھروں سے تعمیر شدہ عمارتیں موجودتھیں ایسیٹھکریاں یہاں سے بر آمد ہوئی ہیں جو ہڑیہ تہذیب کی آئینہ دارلگتی ہیں سکین ، قلات اور بلبل کے مقامات سے دوقد یم بستیاں دریافت ہوئیں جن کی عمارات بچر کی بنی ہوئی تھیں درہ مولہ میں گنداوہ ہے تقریباً 11 کلو میٹر کے فاصلے پرایک بستی کے آثار دریافت ہوئے ہیں جن میں سندھ کی تہذیب کی عکاسی یائی گئی ہنتائ مرتب کرنے والے ماہرین بلوچتان کے اکثر تہذیبی آثاروں کوسندھ تہذیب کے آئینے میں مگراپی خواہش کے مطابق دیکھتے تھے جبکہ اصل صور تحال اس کے برعکس تھی بلوچتان کی اپنی تہذیبی سلسلے کی کڑی تھی زمانے کے اعتبار سے بھی بلوچتان کی تہذیب زیادہ اقدیم اور بنیادی رشتے بھی سرزمین سے وابستہ ہیں اس طرح لسبیلہ کے شال میں 15 کلومیٹر کے فاصلے پر '' دلیٹ'' کے میدان کے شال میں''میڈٹ'' کے کھنڈرات میں دوآباد یوں کے آثار دریافت ہوئے ایک آبادی کے باشندے''کلی کلچ''اور ورکری کے''ایرانی لونڈ وکلچ'' ہے تعلق رکھتے تھے فرانسی آر کیا یوجیکل مثن کے سربراہ موسیوزین میری کا کہل نے 1961 ، میں بلوچتان کے جنوبی علاقے کا رخ کیا اور جھالا وان (وڑھ) اور وادی ناچ میں آٹار قدیم کی تلاش کی ابتدا ، کی مینوبی علاقے کا رخ کیا اور جھالا وان (وڑھ) اور وادی ناچ میں آٹار کھی بیاول الذکر میں ایک عبادت گا و کے آٹار بھی برآ مد ہوئے جو مینار کی شکل میں بنی ہوئی تھی بیاول الذکر عبادت گا وگئی کیجر کی بجائے ایرانی ''لونڈ وکلچر'' سے متعلق معلوم ہوتی تھی ان عمارتوں ہے مٹی کے برخوں کے ایرانی ''لونڈ وکلچر'' سے متعلق معلوم ہوتی تھی ان عمارتوں سے مٹی کے برخوں کے ایرانی ''لونڈ وکلچر'' سے متعلق معلوم ہوتی تھی ان عمارتوں سے مٹی کے برخوں کے ایسے مُکڑے سے جن پر قدیم رسم الحظہ میں تحریریں گندہ کی ہوئی تھیں ۔

جنو فی بلوچتان کی طرح مران اور ساطی علاقوں میں تہذیبی آثار ماہرین نے در یوفت کے ہیں مران کا ساطی علاقہ تجارتی مواصلاتی اور عطالعہ سے بیات واضح ہوئی کہ مران بھی قدیم دور کا علاقہ رہا ہے ماہرین آثار قدیمہ کی تحقیق اور مطالعہ سے بیات واضح ہوئی کہ مران بھی دیگر علاقوں کی طرح ایک بی تسلسل کی کزئ ہے مران کے تہذیبی آثار کے مطالعہ اور تحقیق سے مزید نظر میہ پختہ ہوا کہ قدیم کے تجارتی تعلقات سندھا ریان اور میمری تہذیب سے گہرے تھے جس مزید نظر میہ پختہ ہوا کہ قدیم کے تجارتی تعلقات سندھا ریان اور میمری تہذیب سے گہرے تھے جس کے برے میں باہرین آثار نے اس علا قدیم جن بستیوں کو دریافت کیان میں سگہ گیس ڈور درسگہ گیس کو واور بالا کوٹ نمایاں ہیں ، سنگہ قدیم جن بستیوں کو دریافت کی تارے پر واقع ہے۔ اس کے معنی بلوچ ببان میں جطے ہوئے کیلے گئیں کہ وردریا کے دریافت کی گئی ہے۔ یباں سے مئی کے برتوں کا ایک طویل کے بین اس کی علا وہ قلعہ اور قبر ستان اور دو سری تعیمرات دریافت کی گئی جب کی کردیوں کا ایک طویل جسلہ بھی دریافت کی گئی جب کی کردیوں کا ایک طویل جسلہ بھی دریافت کی گئی جب کی کردیوں کا ایک مطلس آبادی کے آثار بھی دریافت بوئے جو کلتیا بڑ پہ ثقافت زیادہ مما ثمت رکھتے ہیں یہاں ایک مطلس آبادی کے آثار بھی دریافت ہوئے جو کلتیا بڑ پہ ثقافت رہنے دیون خوکلتیا بڑ پہ ثقافت رہنے دیون خوکلتیا بڑ پہ ثقافت رہنے دیان نظر آتے ہیں۔

کران میں سنگہ گیں کو وساحل سمندر کے نزدیک پسنی بندرگا و سے تقریبا کا کومیٹر شال کی جانب کو و حلار کے دامن میں واقع ہے بیسٹگہ گیں ڈور سے مماثلت رکھتا ہے تدیم دور میں بھی یہاں کے باشندوں کا سب سے بڑا پیشہ ماہی گیرئی تجارت اور جہاز رانی ہوتا تھ اسٹگہ گیں کو و کے تہذی آٹار سے تحقیق کے دوران گھو نگے سیپ اور مجھلی کی ہذیوں کے بنائے ہوئے زیورات

اور منے کثیر تعداد میں ماہرین نے دریافت کئے ہیں جن سے آمد ورفت کے تعلقات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے بالا کوٹ کے تہذیبی آٹار ضلع لسبیلہ میں سونمیا نی بندرگاہ کے قریب جب ندی کے کنا رے واقع ہے اس کے آٹار وہا قیات کی دریافت سے بھی اس بات کو تقویت ملی کہ بیساراعلاقہ ایک ہی تہذیب کا تسلسل ہے جس کے آٹار دور دور تک پھلے ہوئے ہیں اس کے گہرے دشتے سندھاور ایران سے زیادہ قریب ہیں جس کی سب سے بردی بندرگاہ کر ان ہے جوموجودہ دور کی طرح قدیم دور میں بھی تہذیبی گیٹ وے تھا

مہر گڑھ کے مقام پرآ ٹارقدیم دریافت ہوئے جن کاتعلق بولان کی تہذیب سے تھا یہ ڈھاڈر سے تقریبا15 کلومیٹر کے فاصلے پر دریائے بولان کے کنارے واقع ہے۔ پہلی بارمہر گڑھ



(سنڈیمن ہال کونٹه کا 1935ء کے زلزلے سے قابل کا ایک منظر)
کے آثار فرانسی ماہر آثار قدیمہ ڈاکر جین فرانسویس اوران کی ٹیم نے 1974ء میں دریافت کے یہ دنیا کے قدیم ترین تہذیبی آثار ہیں جن کا زمانہ جدیدسائنسی تحقیق کے مطابق 9 ہزار سال قبل سے کا ہم مرگڑھ کے تہذیبی آثار کچی طاس اور درہ بولان کے علم پرواقع ہیں مہرگڑھ ہے 9 کلومیٹر کے فاصلے پرنوشیرہ شہرواقع ہے۔ اس کے قدیم تہذیبی آثار اور باقیات کا زمانہ تقریبا 1970 کا میٹر جنوب کی جانب پیرک کے قدیم تہذیبی سال قبل میں کے ایس کے قدیم تہذیبی کا ہے اس طرح سی سے تقریبا 16 کلومیٹر جنوب کی جانب پیرک کے قدیم تہذیبی سال قبل میں کا ہے اس طرح سی سے تقریبا 16 کلومیٹر جنوب کی جانب پیرک کے قدیم تہذیبی سال قبل میں کے ایس کے قدیم تہذیبی کے قدیم تہذیبی کے قدیم تہذیبی کا سے اس کے قدیم تہذیبی کے قدیم تہذیبی کے قدیم تہذیبی کو کا ب

آ ٹار واقع ہیں جن کے عروج کا زمانہ 2300 سال قبل مسیح ہاس طرح دریائے بولان کہ دبانے کچھی اور درہ بولان کے سنگم پرتین قدیم شہر آبادرہ ہیں یہ تینوں قدیم شہر جو وادی بولان کے تہذیبی آ ٹارکا تسلسل ہیں جن کے آ ٹارروبا قیات کو آج زمین کیلئے مزید محفوظ کرنا ہا اور جن کو تحفظ دینا ہم سب کی پہلی ذمہ داری اور قومی فرض ہے قومی ورثہ کو تحفظ دینا ہم سب کی پہلی ذمہ داری اور قومی فرض ہے قومی ورثہ کو تحفظ دینا ہم سب کی پہلی ذمہ داری اور قومی فرض ہے قومی ورثہ کو تحفظ دینا ہم سب کی پہلی ذمہ داری اور قومی فرض ہے قومی ورثہ کو تحفظ دینا ہم سب کی پہلی ذمہ داری اور قومی فرض ہے قومی ورثہ کو تحفظ دینا ہم سب کی پہلی ذمہ داری اور قومی فرض ہے قومی ورثہ کو تحفظ دینا ہم سب کی پہلی ذمہ داری اور قومی فرض ہے قومی ورثہ کو جو سنقبل کے معمار ہیں سکول کی سطح سے تعلیم دیں اور ساتھ ہی عوام میں شعورا جا گر کریں اور بلوچ سان کے ہر بڑے شہر میں عجائب گھر قائم کئے جا کیں تا کہ ثقافت کے سوداگر وں سے ہم اسی مطابق باقیات کا تحفظ کر سکیں۔

کوئٹ ثقافت ساج کی ایک نہایت تیز رفتار ارتقاء کی کوشیش کرتی ہے یہ تیزی ارتقائی انقلا بات کے ذریعے ہوتی ہے زبر دست لوگ بالا دست لوگوں کو تباہ وبر باد کرتے ہیں ان کی بستیوں کو ملنامیٹ کرتے ہیں اور ان کی را کھ پرنئی بستیاں بساتے ہیں ایک علاقے کے چندگاؤں ہردوسرے علاقے کے چندگاؤں غالب آجاتے ہیں تو مفتوصہ ثقافت نئے ساج میں اپنا حصہ ضرور ڈالتی ہے۔ بار بار کی علاقائی جنگیں اور شہروں کی تباہی اور آتش زنی اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ به لوگ غیر فوجی نسلوں یا اطاعت پیندگروہوں پرمشمل نہ تھے اور نہ ہی غیرمحترک ساکن وجامد ثقافت تھی پیلوگ بھی عام نسل انسانی کی طرح ہرتتم کی خصوصیات رکھتے تھے اور ان کے عمل اور ر دمل بھی ای طرح بیدارواری ممل کیساتھ مربوط تھے جس طرح دنیا کے دیگر علاقوں کے لوگوں تھے تہذیبوں میں تصادم نہیں ہوتا تہذیبیں تو اتحاد اور انضام سے نشوونما پاتی ہیں ثقافتوں کے اتحاد وانضام کے نتیجہ میں تہذیبیں جنم لیتی ہیں قدیم وادی کوئٹہ کی تہذیب زوال پذیر نہیں ہوئی بلکہ وہ اپنے ارتقائی عمل سے گزرتی آئی ہے آج وہی کوئٹہ 21 ویں صدی عیسوی میں داخل ہوا ہے جس نے کوئٹہ ثقافت ہے کوئٹے تہذیب کا ایک طویل سفر طے کیا۔

باب-11

## بلوچستان میں عجائب گھر کی ابتداء

بلوچتان میں تہذیبی آثار کا ایک سرسری جائزہ مید تصویر پیش کرتا ہے کہ بلوچتان میں رستیاب تہذیبی اور تاریخی مواد کوا گرجمع اور دریافت کر کے ان کی نمائش کی جائے یا ان نوا درات کو عجائب گھروں میں سجادیا جائے تو اس کے قدیم تہذیبی آثار کی دریافتیں دنیا بھر میں سرفہرست اور منفر دنظر آئیں گی کیونکہ بلوچتان اپنے وسیع خطہ ارض کی مناسبت سے در حقیقت اتنا موادر کھتا ہے جس کے ذریعے بھیلایا جاسکا ہے ای جس کے ذریعے بھیلایا جاسکا ہے ای خلف عجائب گھروں کے ذریعے بھیلایا جاسکا آرٹ و کھا نے بلوچتان کی تاریخ بہت پرانی اور وسیع ہے اس کی ثقافت رنگ برنگی ہے اس کا آرٹ و دستکاری اور آرائش کے نمونے مسروری ہیں ان کا تکنیکی مواد عظیم ہے غرض یہاں پر ہروہ رنگ موجود ہے جوایک عجائب گھر کی ضرورت پوری کرتا ہے اور جس میں وہ تمام مذکورہ اشیاء ہجائی جا محتی ہیں تا کہ لوگ ان سے فاکدہ اٹھا تکیس اور ان کی علمی تفتی ختم ہو سکے ان تمام تاریخی جگہوں اور تہذیبی آثاروں کا خیال اور ان کو تحفظ فراہم کیا جا سکے تا کہ ان کود کیضے اور مطالعہ کیلئے پہلے کہا تھا تھی تھی تھی تھی تھی اور تعمیری مقاصد کا ذریعہ بن تکیں۔

اشیائے نمائش کوتفریج کا بہترین ذریعیہ مجھتا جاتا تھا۔

میوزیم کی تعریف اور متنقبل کے حوالے سے بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے اگر میوزیم پر بارے میں مخضر مگر جامع الفاظ میں لکھیں تو اس کی اہمیت وضرورت ہم پر واضح ہو جاتی ہے کہ میوزیم کی حیثیت ماضی میں کیاتھی اوراس کو متعقبل میں کیا ہونا جا ہے میوزیم کے بارے میں آج بھی لوگوں کی معلومات اکثریرانی اور نامکمل ہیں میوزیم سے مراد آج بھی عجیب وغریب اشیاء کا گھر لیا جاتا ہے یہ عام لوگوں کیلئے آج بھی عجیب وغریب پرانی اور بے معنی اشیاء کے گودام کے علاوہ کچھے نہیں ان میں رکھے گئے موادلوگوں کا نمائندہ کہلانے سے بہت دور ہیں کیونکہ یہ میوزیم آج بھی پرانے طور طریقوں پر چلائے جا رہے ہیں اور ریاست ومیوزیم کی اہمیت اور ضروریات کو اجا گر کرنے ہے اب تک قاصر ہیں لہذا ماہرین آ ثار قدیمیہ ومیوزیمیالوجسٹ کے علاوہ تعلیمی ادارے دانشوراور باشعور طبقه عوام میں عجائب گھر کی عظمت اہمیت وضرورت کا شعور بیدا کریں تا کہ عوام خود باشعور ہوکراینے قومی ور شہ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ عالمی پیانے پراہے متعارف کرنے میں مدددیں یہاں ریاست کی بھی اہم ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تعلیمی اداروں میں علم آٹار قدیمه کی درس و تدریس کا بندوبست کریں ضلعی سطح پرعجائب گھر قائم کریں فنی ماہرین کی اعلیٰ تعلیم و تربیت کا اعلیٰ انتظام کریں جن سے بین الاقوامی طور پر سیاحت کوفروغ حاصل ہو سکے (محکمہ) تہذیبی آ ٹاروں کی کھدائی کویقینی بنا کران کے نتائج کی روشنی میں یہاں کی درست تاریخ مرتب کر کےاسے عالمی تاریخ میں اعلیٰ مقام دلواسکیں۔

عجائب گھر کے لفظی معنی نوادرات کی نمائش کی جگہ ہے گرکیا عبائب گھر صرف نمائش بینوں کوتفری خراہم کرنے کی ایک عمارت ہے جہاں پرانی اور عجیب وغریب اشیاء رکھی ہوتی ہیں جن کا کوئی مثبت رول یا خاص مقصد نہیں ہوتا معاشر ہے گی ترقی اور جدید تقاضوں کو پورا کرنے کیلئے بھر کے دور کے آلات بیداوار، ظروف سازی کے نمونے پھراور مٹی کے جسے اور کھنڈرات مددگار ثابت نہیں ہو سکتے یہ سب ہے کاراور غیر ضروری ہیں گراییا نہیں ہو سکتے یہ سب ہے کاراور غیر ضروری ہیں گراییا نہیں ہو سکتے یہ سب ہے کاراور غیر ضروری ہیں گراییا نہیں ہو سکتے ہیں وہ اپنے بیلچ کی مدد سے سید جاک کر کے قدیم انسانی باقیات اور تہذیبی آثار دریا فت کرتے ہیں وہ اپنے بیلچ کی مدد سے سید جاک کر کے قدیم انسانی باقیات اور تہذیبی آثار دریا فت کرتے ہیں وہ اپنے بیلچ کی مدد سے

تاریک سرنگوں شکاری انسان کے دھڑ مدنی قبروں اور زمین تلے تباہ شدہ بستیوں کا کھوج لگاتے ہیں اس کے بعد دریافت شدہ مواد کومختلف مرحلوں سے گزار نے کے بعد عجائب گھر میں نمائش کے لئے سجایا جاتا ہے۔ لئے سجایا جاتا ہے۔

بیت بین این اور معاشر ہے کے ماضی کے آئینہ دار ہوتے ہیں اور معاشرہ اپنا ماضی اس میں دیکھا ہے تہذیب نسلی روح کی سیر ھیاں ہوتی ہے وہ ان انمول نوا درات کوفخر ہے دیکھی ہے اسے اپنے آباؤا جداد کی عظیم تخلیقات اور قومی ورثہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے ماضی میں ایک ترقی یا فتہ تہذیب کوجنم دیا اور وہ اس کے وارث ہیں وہ انمول نوا درات کو دیکھ کر اپنا حال سنوارتے ہیں اور ایک خوشحال مستقبل کے لئے منصوبے بناتے ہوئے ترقی یا فتہ اقوام کی صف میں پر دقار انداز میں شامل ہوجاتے ہیں۔

سرمھ موہن عباب گھر کوئے جے 1900ء میں قائم کیا گیا تھا اور اس کا باضابطہ افتتا 1906ء میں ہوا برصغیر پاک وہنداور بلوچتان کے خاصے خوبصورت عبائب گھروں میں اس کا شارہوتا تھا۔ بلوچتان میں قدیم تہذیبی آ ٹار کی کھدائی کا کام 1903ء میں با قاعدہ طور پر شروع ہوالیکن بلوچتان میں اس کے ابتدائی شواہد شالی ژوب اور دکی کے مقام سے 1888ء میں ملتے ہیں جہاں ماہرین آ ٹار قدیمہ نے پیرانوغنٹری اور دابرکوٹ کے قدیم آ ٹار دریافت کے میں ملتے ہیں جہاں ماہرین آ ٹار قدیمہ نے پیرانوغنٹری اور دابرکوٹ کے قدیم آ ٹار دریافت کے کوئٹہ عبائب گھر میں بلوچتان کے ثقافتی اور تہذیبی نوا درات نمائش کیلئے رکھے گئے تھے کوئٹ عبل دورار، عبائب گھر میں قدیم مقامی آرٹ آ ٹار قدیمہ، مقامی ہنر مندوں کی دستکاری کے نمو نے اوز ار، مجھیارا درنیچرل ہسٹری کے حوالے سے قدیم اشیاء اور نمو نے رکھے ہوتے تھے کوئٹے میوزیم میں دک میں طور غنٹری سے ملنے والے ظروف ، خضدار کے قصبے نال سے ملنے والی اینٹیں ، ٹاکلیں اور دستاویزات بھی شامل تھیں ۔

بلوچتان کا دوسرابڑامیوزیم نیچرل ہسٹری میوزیم جوبیسوی صدی کے ابتدائی ایام میں قائم کیا تھا ہے کہنا مشکل ہے کہ بیر بجائب گھر کہاں قائم کیا گیا تھا کئی سال پہلے اس کے بارے میں مطابعہ کے دوران میں نے کہیں پڑھا کہ بیرمیوزیم مستونگ میں قائم تھا مستونگ کو صدیوں سے ملم

وادب اور ثقافتی مرکز کی حیثیت حاصل رہی ہے۔ اس میوزیم کے سربراہ مسٹر بکشس سوسراور سرارال
بیسٹن تھے اس میں باٹنی زوالوجی سے متعلق مواد کافی تعداد میں رکھا گیا تھا جن کو بعد میں سرکھ
موہن عجائب گھر کوئٹہ کوتھ میں دے دیا گیا اس طرح بلوچتان نیچرل ہسٹری میوزیم مستونگ ہو
کوئٹ عجائب گھر میں ضم کر دیا گیا جے ایک صدی گز رجانے کے بعد دوبارہ قائم نہیں کیا گیا چند
سال بیشتر نیشنل پارک ہزار سنجی کوئٹ میں زالوجی میوزیم قائم کیا گیا ہے جو کہ عوام میں زیادہ مقبول
نہیں تھا مگراب موسم گر ما 2004ء سے عوامی مقبولیت میں روز بروزاضا فیہ وتا جارہا ہے۔

بلوچتان میں چنددوس اداروں نے اپنے عجائب گر قائم کئے ہوئے ہیں ان میں جیولوجیکل سروے آف پاکتان کوئٹہ کا عجائب گر جو کہ ایک محکماتی عجائب گر ہے اس عجائب گر مورے ہیں۔ جیالوجیکل سروے آف پاکتان میں ارضیات ، معد نیات اور فاسلز (رکاز) رکھے ہوئے ہیں۔ جیالوجیکل سروے آف پاکتان حکومتی ادارہ ہے۔ جس کی بنیادیں ہمیں مضبوط کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ جس نے ملک کیلئے کھر بوں روپ کے معد نی وسائل دریافت کئے ہیں ایسے تمام ماہرین کوقد رکی نگاہ ہے دیکھا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں مزید ٹھوس اقد امات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لئے یہاں میں میہ ذکر کرتا چلوں کہ اس وقت متعلقہ اداروں کی وسعت اور مضبوطی دوسرے اقد امات سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ ادارے کے ماہرین کی کاوشوں کوقد رکی نگاہ سے دیکھنا اور مزید ماہرین پیدا کرنے کیسا تھ ساتھ ان کی اعلی تعلیم و تربیت کے انظامات کرنا حکومت کی اہم ذمہ داری ہے۔

جی ایس پی کے ہیڈ کوارٹرز کو بلوچتان کے دار الحکومت کوئے میں قائم کرنا درست اقد ام تھا۔ گر چند برسوں سے یہ بات گردش کررہی ہے کہ اس واحد ادار ہے کوبھی بلوچتان سے گی اور منتقل کیا جارہا ہے۔ جو ناانصافی کیما تھ ساتھ صوبائی تعصب کومزید ہوا دینے کے متر ادف ہونے کے سوا کچھ ہیں ہوگا۔ پاکتان میں سب سے زیادہ معد نیات اور رکازی با قیات بلوچتان میں پائی جاتی ہیں۔ گو کہ ادار سے میں بہت می خامیاں پائی جاتی ہیں گران تمام پہلووں کو مدنظر رکھتے ہوئے ادار سے کی بہتری اور مدفن خزانے تک رسائی صوبوں میں برابری کی بنیاد پراس ادار سے کا بہاں قائم رہنا سب سے بہتر اور درست اقدام ہے۔

جیالوجیکل سروے آف پاکستان کا ہیڈ کوارٹرز کوئٹہ میں ہے۔جس میں میوزیم قائم کیا گیا ہے۔ جو ہرلحاظ سے ایک جدیدعوا می اورعلمی میوزیم ہے۔ جسے جی ایس پی میوزیم آف ارتھ ۔ سائنسسز کا نام دیا گیا ہے۔جس کے کیورٹرآ صف نذیرِرانا جومخنتی ملن ساراور قابل آفیسر ہیں۔جو عوام، طلبہ اور تحقیق کے غرض سے آنے والوں کا خندہ پیشانی سے استقبال کر کے رہنمائی کرتے ہیں میوزیم میں 7 گیلریاں قائم کی گئی ہیں جن میں معد نیات، آ رائش و زیورات میں استعال ۔ ہونے والے قیمتی اور کمیاب پھر،عمارات وتعمیراتی مادوں میں استعمال ہونے والی قدرتی معد نیات کے نمونے رکھے گئے ہیں اسٹرو جیالوجی گیلری میں بلوچتان سے دریافت ہونے والے شہاب ثاقب اور فولا دی شہاب ثاقب کے ٹکڑے دیکھے جاسکتے ہیں جن کا زمانہ تقریباً 4.5ارب سال قدیم تک کا ہے راکس اینڈ منرلز گیلری میں زمین کے آغاز ، زندگی کی ابتداء مختلف ادوار میں تبدیلیوں اور چٹانوں کے استعال کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی ہیں جوایس پی میوزیم ارضی علوم اور بنیا دی تحقیق کا سب سے بڑا اور اہم ترین مرکز بن چکا ہے ڈاکٹر فاطمی گیلری میں 54 کروڑ سال قدیم زمانے سے اب تک کے مختلف زمینی ادوار کے حیاتیاتی و نباتاتی رکازات رکھے گئے ہیں جو تیل وگیس کی تلاش میں بھی مدددے سکتے ہیں علاوہ ازیں پیمختلف چٹانوں کو عمر کے تعین میں بھی مدددیتے ہیں اس گیلری میں بلوچتان سے دریافت ہونے والے قدیم وُائوسار کا ڈھانچہ، ڈریرہ بگٹی سے دریافت ہونے والا دنیا کے سب سے بڑاممالیہ، بلوچی تھریم کے جارف لمج جڑا، دس فٹ سے زائد لمبے ہاتھی کے دانت، چلنے والی وہیل مجھلی کے رکازات بھی اس گیلری میں رکھے گئے ہیں میوزیم کا بنیا دی مقصد طلباء محقیق ،سر ماییکاران کواپنے صوبے اور ملک کی معدنی دولت سے آگاہ کرنااوران سے استفادہ کرنا ہے۔

بلوچتان کا سر مکھ موہ ن عجائب گھر 1935ء کے زلز لے میں تباہ ہو گیااس میں رکھے انمول نوادرات ثقافتی مواد اوراشیاء کولندن روانہ کر کے ان تمام اشیاء کو برٹش میوزیم منتقل کر دیا گیا بلوچتان کا وہ میوزیم آثار قدیم ہوا در نیچرل ہسٹری کے حوالے ہے جس کا شار دنیا کے امبر ترین عجائب گھروں میں ہوتا تھا وہ ہمیشہ کیلئے برطانہ پنتقل ہوگیا اب اس عجائب گھر کی کم گوداستان رہ گئ

ہے اس کی دوسری مثال یا کتان محکمه آثار قدیمه کی عدم دلچیسی کی وجہ ہے بلوچستان میں صرف ایک عجائب گھر سی شہر میں قائم کیا گیا مگر چندسال قبل اسے بھی ہائی کورٹ کے حوالے کر دیا گیا اور عجائب گھر میں رکھے تمام نوادرات یا کتان کے مختلف میوزیمز کے درمیان بلوچتان کے اکلوتے کوئیے میوزیم کے سوائے بندر بانٹ کی گئی۔ بلوچتان میں ریاست نے قومی ور ثہ کی حفاظت اورعوام میں تبذیبی آ ثاراور تاریخی یادگاروں کے شعور کوا جا گر کرنے کیلئے عجائب گھر کومستقل عمارت فراہم کرنے پر کوئی توجہیں دی جس کے نتیج میں آج بلوچتان میں کوئی مستقل عجائب گھر نہیں ہے۔ چند بلوچ روشن خیال بیوروکریٹس کی کاوشوں کا نتیجہ رہے کہ تربت میں ایک عجائب گھر قائم کیا گیا ہے مگر وہ گزشته کافی سالوں سے بلکہ روز اول ہے ہی التواء میں ہے جس کا اب تک افتتاح نہیں ہواہمیں امید ہے کہ مستقبل قریب میں بلوچستان اور خاص کر کوئٹہ میں ایک جدید عجائب گھر کا قیام عمل میں آئے گا۔ بلوچتان یو نیورٹی کوئٹہ نے پندرہ اکتوبر1998ء کو اس دور کی صوبائی حکومت دانشوروں ،تعلیم یافتہ ،نو جوانوں اورصوبے کے باشعورعلم دوست عوام کی دیرینہ گز ارش ، جدوجہد اورخواہشات پربلوچتان اسٹیڈیز سینٹر کے نام سے شعبہ قائم کیااوراس شعبے سے منسلک میوزیم اور لائبرى قائم موئى \_ بلوچتان اسٹيڈيز سينٹر ميں ماہرين لسانيات ، زبان اور کلچر پر تحقيقي کام کر رہے ہیں۔اس ضمن میں ان کی کوششیں اور دلچیں قابل تحسین ہے شعبہ کے تحقیقی اور تدریسی کام میں علم آ ثار قدیمہ اور علم میوزیم کو بھی شامل کرنا چاہئے جو اس سینٹر کا اہم مقصد ہے بلوچتان اسٹیڈیز سینٹر کے ڈائر یکٹرا کرم دوست بلوچ کی ذاتی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ میوزیم کے ساتھ ساتھ پوراسینٹر بلوچتان کا ثقافتی منظر پیش کرتا ہے مستونگ میں چند باشعور نوجوانوں نے علم دوی اور ثقافتی بیداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک لائبریری اور میوزیم قائم کیا جو اپنی مدد آپ کے اصولوں پر کام کرر ہاہے ای طرح نوشکی میں ملک گو ہر لائبر بری کے علاوہ چاراور لائبر بریاں قائم ک گئی ہیں ای طرح ہاشمی لائبر ری کراچی کے علاوہ تربت میں بھی لائبر ریی اور کلچر سینٹر قائم کیا گیا ہے جوان کے زہنی وساجی شعور کا اعلیٰ معیار ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اب نو جوانوں اور اکیسویں صدی کے دانشوروں میں علم دوسی اور ثقافتی شعور بیدار ہور ہاہے جوامید کی ایک واضح کرن ہے۔

#### باب-12

#### بلوچستان كاجغرافيه

جغرافیہ تمام طبعی یا غیر طبعی اشیاء کی تقسیم پر بحث کرتا ہے جوائے باہمی اختلافات کے ساتھ زمین کی سطح پرموجود ہیں جغرافیہ ایک سائنسی ہے جوتمام عمرانی علوم کا قدرتی علم کے ساتھ تعاق بیدا کرتا ہے جغرافیہ دان کا تعلق روئے زمین پر اختیار کیے جانے والے تمام انسانی پیشوں ہے بھی ہوادران کی علاقائی ہم آ ہنگی اور اخلاقیات ہے بھی ۔ خطے انسان کی تخلیق کا بتیجہ ہیں جس کے زمین معلاقے کا چھی طرح تجزیہ کیا جاسکتا ہے اور اس کی نقشہ کشی بہتر طور پر ہو علق ہے یااس کے بارے میں بہتر اور پائیدار منصوبے بنائے جاتے ہیں جواس علاقے کے جغرافیائی ماحول اور کے بارے میں بہتر اور پائیدار منصوبے بنائے جاتے ہیں جواس علاقے کے جغرافیائی ماحول اور علات کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں اس لحاظ سے علم جغرافیہ میں مختلف شعبہ جات کی تقسیم کی گئی ہے۔ تاکہ مطالعہ اور تحقیق میں آ سانی اور مدول سکے اس طرح سے خطے کی بھی تقسیم کاری کی گئی ہے۔ جس کی درجہ ذیل قسم ہیں۔

اول، طبعی خطے

دوم، انسانی کارکردگی کے خطے۔

طبعی خطے کے وجود میں آنے میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا جیسے کہ طلحی اشکال کے خطے، آب وہوا کے خطے مٹی کے خطے، قدرتی نباتات کے خطے، ماحولیاتی خطے اور قدرتی خطے وغیرہ۔ انسانی کارکردگی کے خطے میں انسان مرکزی حیثیت رکھتا ہے جیسے کہ نمانی، مذہبی، ثقافتی، معاشی اور سیاسی خطے وغیرہ۔

جغرافیہ کا ساراعلم اسی مرکزی نقطے کے گردگھومتا ہے۔ طبعی خطے کو ہم مزید جار ذیلی اقسام میں تقسیم کرتے ہیں جن میں سطحی اشکال کے خطے آب وہوا کے خطے اور قدرتی نباتات کے خطوں کے علاوہ حیوانی اور انسانی سرگرمیوں کے حوالے سے انسانی کارکردگ کے خطے بھی شامل ہیں۔ علم جغرافیہ میں مظاہر قدرت اور انسانی سرگرمیوں کا تفصیلی مطالعہ کیا جاتا ہے۔

جغرافیہ کے طلبہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ ان خطوں کا اپ قدرتی ماحول اور ان پر انسانی کارکردگی کے مطابق تحقیق ومطالعہ کریں۔ یہاں ہمارا موضوع مطالعہ بلوچستان ہوگا' جس کے مختلف جغرافیائی پہلو تحقیق کی روشی میں کتاب کے اس باب میں شامل کئے گئے ہیں۔ اور مختلف کتا بول اور رپورٹس کے مطالعہ کے علاوہ میں نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں جا کر سروے اور تحقیق کی صورت میں قارئین کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے جنم لیا ہے۔ نظر رکھتے ہوئے جنم لیا ہے۔

پیاڑ:۔ پیاڑی آسان الفاظ میں تعریف ہم یوں کر سکتے ہیں کہ خطہ زمین پرایک نمایاں اور پیچید وشکل جواپی اردگر دکی سطح سے بالکل نمایاں بلندی رکھتی ہویا اس کی بلندی کم از کم مراس کے نصف حصہ سے زیاد وسطح عمودی طور پر بلند ہوا کی ڈھلوا نیں ترجیحی ہوں تو یہ پیاڑ کہلاتے ہیں تمام کروارض پرمختلف پیاڑی سلسلے پائے جاتے ہیں جومختلف انداز کے مختلف زمانوں میں وجود میں آتے رہے ہیں۔

بوچتان نے ایک منفر دمخصوص قدرتی ماحول میں ایک خطر تشکیل دیا ہے جوسطے زمین پر ایک اہم مقام کی حیثیت رکھتا ہے بلوچتان کے جغرافیہ میں طبعی اور انسانی کارکر دگی کے حوالے

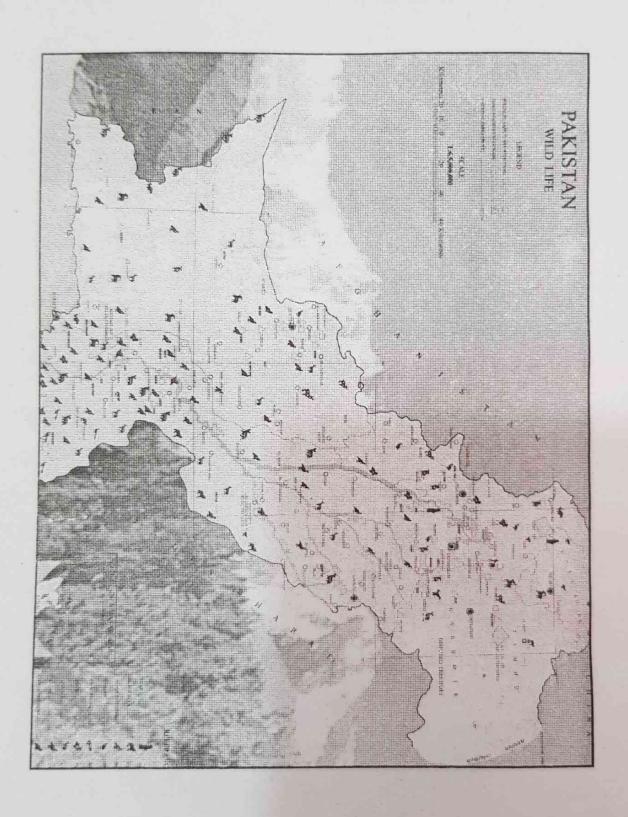

ہے آ پ اگر مطالعہ کریں تو آپ کو بلوچتان کاعلاقہ اردگرد کے خطوں سے زیادہ اہم نظر آئے گا۔ بلوچتان کی جغرافیائی اہمیت ہے انکارنہیں کیا جاسکتا بلوچتان آج 21 ویں صدی میں یا کتان ۔ ے جنوب مغرب میں واقع کو ہتانی علاقہ ہے زمانے کے انقلابات کے ہاتھوں سیبھی کر دستان' طوران ٔ ریاست قلات برکش بلوچیتان اور تبھی بلوچیتان کی حیثیت سےاییے وجود کا احساس دلاتا ر ہایہ درحقیقت جنوب مغربی ایشیاء کی عظیم الثان سطح مرتفع کا ایک جزویہے۔ جسے'' ایرانی پلیٹو' کہتے ہیں دوسرے الفاظ میں یا میرے لے کر بحیرہ عرب کے ساحل تک اور کوہ سلیمان و کیرتھر سے لے کر آرمینیا تک کی ساری سرز مین ایک مستقل وحدت ہے اس کے جنوب مغرب میں و جلہ اور فرات اورمشرق میں سندھ کا میدانی علاقہ ہے۔ بید دونوں وادیاں انسانی تاریخ 'تہذیب اور تدن کا گہوارہ رہ چکی ہیں بلوچتان تاریخ اور تہذیب کے گہواروں کے درمیان کچھاس طرح واقع ہے کہ خود بھی ایک تہذیبی گہوارہ بن گیا ہے صرف یہی نہیں بلکہ بلوچتان ایک گہوارہ کو دوسرے سے ملا بھی دیتا ہے اس ملاپ کے لئے درہ بولان ٔ درہ مولہ اور مکران کے ساحلی درواز وں اور شاہرا ہوں کا کام دیتے رہے ہیں ان راہوں سے قدیم مقدونی 'عرب' منگول' مغل' افغان' پرتگیزی اور انگریز گزرے ہیں۔بلوچستان تاریخ اور تہذیب کا ایک اہم سنگم ہے بیہ ستقبل میں بھی ایساہی رہے گا۔ بلوچتان کاموجودہ رقبہ 134639 مربع میل ہے بلوچتان کے ثال میں کوہ سلیمان اور مشرقی میں کوہ کیرتھر واقع ہے اس کے جنوب میں بحیرہ عرب واقع ہے بلوچتان کے جنوب مشرق میں صوبہ سندھ اور مغرب میں ایران واقع ہے اور افغانستان اس کے شال میں واقع ہے بلوچتان کی زیادہ تر حصہ طح مرتفع قلات (بلوچتان) پرمشمل ہے جس کی اوسط بلندی300 میٹر ہے بلوچتان میں توبہ کا کڑی اور چاغی شال مشرق سے جنوب مغرب کے رخ پر پہاڑیاں ہیں بلوچتان کے وسط میں بروہی سلسلہ کوہ ہے جوسطے مرتفع قلات کا حصہ ہے۔

بلوچتان کی تمام بلند چوٹیاں ای بروہی سلسلہ کوہ میں پائی جاتی ہیں مثلاً خلفت کوہ کی بلندی 11440 فٹ ہے کوہ زرغون 11736 فٹ بلنداور کوہ تکتو کی ہر چوٹی 11 ہزار فٹ سے زیادہ بلندہ ہے۔کوہ تکوسطے سمندر سے 11500 فٹ بلندی پرواقع ہے اور اس کا کوئی بھی سلسلہ

کوہ 6 ہزارفٹ سے کم بلند نہیں ہے بولان کامشہور درہ اور درہ مولہ بروہی سلسلہ کوہ کے بیج وخم میں واقع ہیں ایک واقع ہے جوسطے مرتفع قلات کا حصہ ہے اور اس کی ہر چوٹی اور پہاڑیاں جوقلات میں واقع ہیں ایک گرہ یا دائرہ بناتی ہیں ان کے شال میں ساراوان کا علاقہ ہے اور بلوچستان کے سب سے اہم بہاڑی سلسلے وسطی بروہی کے پہاڑ ہیں ان کا عام رخ شال مشرق سے جنوب مغرب کی سمت میں پہاڑی سلسلے وسطی بروہی کے پہاڑ ہیں ان کا عام رخ شال مشرق سے جنوب مغرب کی سمت میں ہوئی سے جنوب مشرق سے جنوب میں واقع یب کی آخری شاخ کو ہر بوئی کہا جاتا ہے اس کے شال مشرق میں وادی وادی وادی کو کہ بوئی کہا جاتا ہے اس کے شال مشرق میں وادی وادی واقع ہے وادی کوئٹہ چاروں اطراف سے پہاڑوں میں گری میں وادی شرق ہوئی ہے۔ جن میں

اول،کوه مهر دار دوم،کوه زرعون سوم،کوه تکتو

چہارم، کوہ چلتن انہی پہاڑوں پر مختلف انواع کے جنگلی جانور پائے جاتے ہیں۔ سطح مرتفع کے شال مغرب میں توبہ کا کڑی کے سلسلہ ہائے کوہ واقع ہیں جن کا رخ سرلٹ کی جانب ہے اس کے مشرق میں راسکوہ جو شال مغرب سے جنوب مغرب کے رخ پر واقع ہے۔ ان تمام سلسلوں کے درمیان واقع ہے بلوچتان کے سب سے اہم پہاڑی سلسلے وسطی بروہی کے پہاڑ ہیں ان کی لمبائی تقریباً 350 کلومیٹر ہے ان کے جنوب میں مکران کے پہاڑی سلسلے ہیں بروہی اور مکران کی پہاڑی اسلسلے ہیں بروہی اور مکران کی بہاڑی ان کی میاڑی ان کی سلسلے ہیں بروہی اور مکران کی بہاڑی ان کے بہاڑی سلسلے ہیں ۔ سارا پہاڑیاں سطح مرتفع کے درمیان واقع ہیں اور ان کے جنوب میں مکران کے ساحلی سلسلے ہیں۔ سارا میا قد پہاڑی اور دشوارگر ارہے اس کی اکثر وادیاں زرخیز گلتانوں پر مشتمل ہیں۔

بلوچتان کے شال مشرق میں درہ گول سے ایک سلسلہ نمودار ہوتا ہے جو کچھ ٹیڑھا ہوتا ہوا مغرب کی سمت چلا گیا ہے درہ گول کے پاس مشرق میں اس سلسلے کی بلندی صرف پانچ ہزار فٹ ہے لیکن مغربی سرے پر یہ بلندی 10 ہزار فٹ تک ہے اس سے آگے کچھ فاصلے پر'' کند'' نام کی ایک چوٹی ہے۔ جو 11 ہزار فٹ بلند ہے۔ گول سے لے کرکنڈ تک پیسلسلہ بلوچتان کو افغانستان سے قدرتی طور پر علیحدہ کر دیتا ہے اس بلند خطے کو'' کا کر خراسان'' کہتے ہیں۔ بلوچتان کی شالی

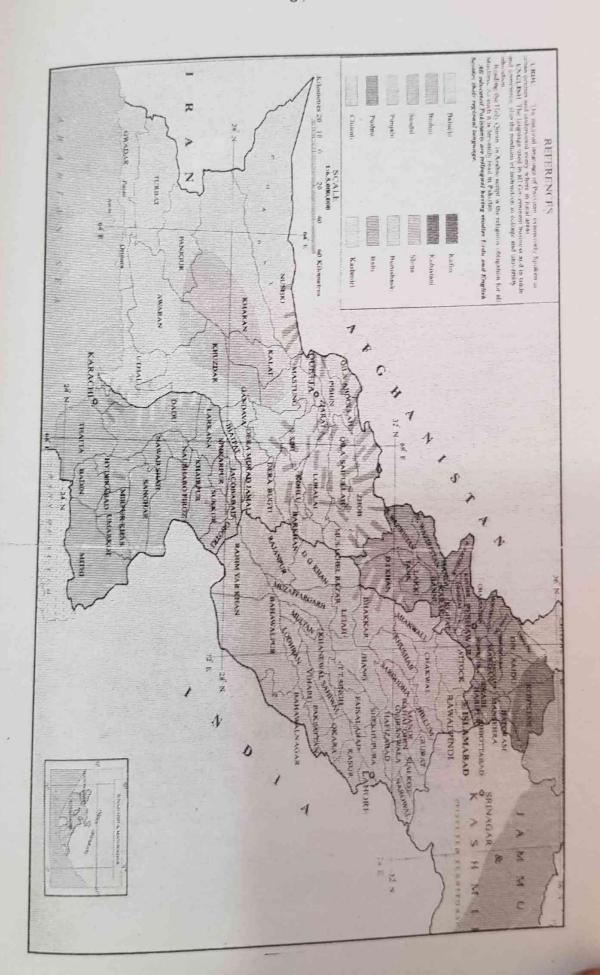

سرحد کے مغربی وسط میں ایک اورطویل سلسلہ کوہ چاغی ہے۔ اس کی ہر چوٹی 7 ہزارف بلند ہے۔

ان میں ہے ایک کوہ سلطان ہے کوہ سلطان میں ایک ستون ہے جو تین سوف موٹا اور 8 سوف لبا

ہے۔ جے" نیزہ سلطان" کہتے ہیں۔ بلوچتان کے شال مشرق میں دریائے گول ہے ڈھائی سو

میل جنوب تک شانہ بشانہ کئی بہاری سلسلے ملتے ہیں۔ جنہیں مجموعی طور پر کوہ سلیمان کہاجا تا ہے۔

اس کی بلندی 6 ہزارف ہوگی لیکن اس کی سب سے اونچی چوٹی" تخت سلیمان" جو 11 ہزارف بلند ہے۔ بلوچتان کے عین شال مشرق میں واقع ہے۔ آس باس کی تمام بلند یوں پر چلغوز ہورز بیون کے گئے جنگل سے کشرت سے پائے جاتے ہیں۔ کوہ سلیمان کو ایک فلک بوس اور اسٹی فصیل ہی جے جو بور کرنا انتہائی دشوار ہے موسم سرما میں کوہ سلیمان کی بلند یوں پر برف کی موٹی تہہ فصیل ہی جے جو کوہ کیر تھر کہتے ہیں۔ اس کی بلند یوں پر برف کی موٹی تہہ ور کرنا کی دوسرا سلسلہ جہاں سے ختم ہوتا ہے وہاں سے بچھ جنوب مغربی کے طرف ہون ہون کے دوسرا سلسلہ شروع ہوتا ہے جے کوہ کیر تھر کہتے ہیں۔ اس کی بلبائی تقریباً 6 کورمیشر ہوئی ور چوڑائی 90 کلومیشر ہے اور بلندی تقریباً 2 ہزار فٹ ہے اس کی بلند ترین چوٹی" زردتن ساڑھے سات ہزارف ہو ایک اور چوٹی جس کا نام" کتے کی قبر" ہے یہ بھی تقریباً 7 ہزار فٹ بائد ہے۔ ۔

قلات ہر بوئی کے دامن میں واقع ہے ہر بوئی پہاڑی سلسلہ جس کی بلندی 8095 فی ہجنے ریاست بلوچتان کا دارائکومت ہونے کا اعزاز بھی صاصل رہا ہے قلات ترکی زبان کا لفظ ہے۔ جس کے معنی '' قلعہ' کے ہیں قلات کی جگہ کوئٹہ کو کٹے کو کٹے کو جس بلوچتان کے دارائکومت میں تبدیل کیا گیا۔ قلات کے پہاڑ خشک اور زر خیز وار دیوں پر مشمل ہیں موسم سرمامیں قلات کے پہاڑ وں پر برف گرتی ہے اور ہر بوئی پر صنوبر کے وسیع جنگلات پائے جاتے ہیں اور جنگلات میں مختلف نوع کے جنگلی جانور پائے جاتے ہیں جن میں چتیا، پہاڑی بکرا، سرخ لومڑی جنگلات میں مختلف نوع کے جنگلی جانور پائے جاتے ہیں جن میں چتیا، پہاڑی بکرا، سرخ لومڑی کے علاوہ ان پہاڑ ول پر کثیر تعداد میں چشمے بھی کے علاوہ ان پہاڑ ول پر کثیر تعداد میں چشمے بھی ہیں۔ ہر بوئی پہاڑی سلسلہ جس کی بلندی 8095 فٹ ہے۔ اس کے شال اور شال مغر ب میں چائی مغرب میں خاران' جنوب میں خضد ار اور مشرق میں پھی کا میدانی علاقہ واقع ہے۔ میں چائی مغرب میں خاران' جنوب میں خضد ار اور مشرق میں پھی کا میدانی علاقہ واقع ہے۔

بلوچتان میں تین اہم میدانی علاقے ہیں کچھی کا میدان ، تسبیلہ کا میدان اور دشت کا میدان ، یہ تمام علاقے نہایت خشک ہیں یہ مون سون ہوا کی زویش نہیں آتے مندرجہ بالا تمام علاقے سرز مین بلوچتان جب آزاداورخود مختار ملک کی حیثیت رکھتی تھی تو یہ اس کی ریاستیں تھیں جنہیں مارچ 1948ء کو پاکتان میں شامل کیا گیا اس طرح خضدار (توران) کا پایہ تخت رہ چکا ہے۔ جو ریاست قلات سے پہلے بلوچتان کا قدیم نام تھا۔

کوئٹر موجودہ بلوچتان کا صدرمقام ہے جو شال مغرب میں واقع ہے بیدرہ بولان کے دبانے پر واقع ہے وادی کوئٹر طے سمندر سے تقریباً 5500 فٹ بلندی پر واقع ہے۔ بیعلاقہ زلزلہ کی زدمیں رہتا ہے۔ درہ بولان کے علاوہ دواور در ہے بھی ہیں۔ جن میں ایک درہ لک پاس اور دوسرا درہ خو جک کے نام سے مشہور ہے۔ وادی کوئٹہ کے چاروں اطراف بلند و بالا پہاڑ ہیں جن کے مغرب میں کوہ چلتن و ذبین واقع کوہ ذبین کوئٹہ کو مستونگ سے جدا کرتا ہے۔ ان پہاڑ وں پر سلمان مارخور، چلتن مارخور، بھڑ یا جنگی بلی، ہرن، چیتا اور گیدڑ کا فی تعداد میں پایا جاتا ہے۔ شال میں کوہ تکنو جو سطح سمندر سے 1150 فٹ کی بلندی پر واقع ہے 'مشرق میں زرغون جو سطح سمندر سے 11750 فٹ کی بلندی پر واقع ہے 'مشرق میں زرغون جو سطح سمندر سے 11750 فٹ کی بلندی پر واقع ہے 'مشرق میں زرغون جو سطح سمندر سے 10500 فٹ بلند ہو بال کے نصف تک ان کی بلند چو ٹیوں پر برف کی سفید چا در بھی رہتی ہے۔ 'مشرق بر برف کی سفید چا در بھی رہتی ہے۔ 'میں کوہ بہتی ہے۔ 'میں کوہ بھی رہتی ہے۔ 'میں کہ بھی رہتی ہے۔ 'میں کوہ بھی رہتی ہے۔ 'میں کو بیار کو بھی رہتی ہے۔ 'میں کو بھی رہتی ہے۔ 'میں کو بھی کو بھی رہتی ہے۔ 'میں کو بولیا کو بھی رہتی ہے۔ 'میں کی بھی کو بھی کی کو بھی کو بھی کو بھی کی کو بھی کی کو بھی کو ب

ان تمام پہاڑوں پر گون شہوت انار ،صنوبر اور انجیر کے درخت کر ت سے پائے جاتے ہیں زمانہ قدیم میں میہ ہر بوئی اور زیارت کے صنوبر کے جنگلات کالسلسل تھا جوموسی ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے میہ جنگلات نا پید ہو گئے درہ بولان میں گاؤں کر تہ تک صنوبر کے جنگلات پائے جاتے تھے جن کے آثار دریافت ہوئے ہیں اور جابجا مگر بہت کم تعداد میں قلات سے جنوب کی جانب زیارت تک صنوبر کے درخت پائے جاتے ہیں جس سے میہ بات مزید ثابت ہوجاتی ہے کہ بروہی ساملہ منوبر کے درخت پائے جاتے ہیں جس سے میہ بات مزید ثابت ہوجاتی ہے کہ بروہی ساملہ منوبر کے جنگلات میں گھر اہوا تھا مگر اب صرف زیارت اور قبلات میں ہوجاتی ہوجاتی ہے کہ بروہی ساملہ منوبر کے جنگلات میں گھر اہوا تھا مگر اب صرف زیارت اور قبلات میں ہوجاتی ہوجاتی ہے کہ بروہی ساملہ منوبر کے جنگلات میں گھر اہوا تھا مگر اب صرف زیارت اور قبلات میں

صنوبر کے جنگل محدود ہوکررہ گئے ہیں لہذا بیام قابل تحقیق ہے کہ ہر بوئی اور زیارت کے صنوبر کے صنوبر کے جنگل محدود ہوکررہ گئے ہیں لہذا بیام قابلہ اور اول سے موجود ہے۔ جنگلات ایک ہی ہیں ان کے درمیان میں فاصلہ روز اول سے موجود ہے۔

بلوچتان تکون نما خطوں جنوبی ایشیاء مرکزی ایشیاء اور مشرق وسطنی کے سکم پر واقع ہونے کی وجہ ہے رابطے کا ہم ذریعہ رہا ہے۔جس کے حقیق شدہ سائنسی نتائج کی بناء یر معلوم شدہ تاریخ 9 ہزارسال قبل سیج سے شروع ہوتی ہے جہاں انسانی تہذیب کی ابتداء ہوئی ۔ انسانی تہذیب کی ابتداء کے حوالے ہے اس لئے مہر گڑھ کو بنیادی حیثیت حاصل ہے کیونکہ اس دور میں مکان تعمیر کئے گئے جانوروں کو سادھیا گیا۔ با قاعدہ اناج کی فصلیں کاشت کی گئیں برتن بنائے گئے اوراس دور کے انسان نے فن وادب کی تخلیق میں حصہ لینا شروع کیا۔ جبکہ ابتدائی انسان جے باشعور آ دی (نی انیڈ تال آ دی) کہاجا تا ہے جوایک لا کھ دس ہزار سال قبل نمودار ہوا اور چالیس ہزارسال قبل تک رہاجس کے آثارسب سے پہلے یورپ سے دریافت ہوئے ہیں اور 20 ویں صدی عیسوی کے آخر میں بلوچتان کے علاقے ضلع موسی خیل سے باشعور آ دمی کے آثار دریافت کئے۔انہوں نے ارتقائی منزل طے کی اور وہ بعد کے انسان کے تہذیبی معیاریریودے نہیں اتارتے ،مبرگڑھ سے انسانی تہذیب کے آثار 1974ء کوفرانسسی آرکیالوجیکل ٹیم نے در مافت کئے۔ مہر گڑھ کے انسانی آثار و ہاقیات جوابھی تک ایک عرصہ گزرنے اور کروڑوں رویے خرچ کرنے کے باوجود کمل طور پر دریافت نہیں ہوئی ہیں۔اور نہ ہی 1974ء سے اب تک کی تفصیلی رپورٹ منظرعام پرآئی ہے۔جس کی وجہ ہے آج تک بلوچتان اور بلوچ قوم کی متند تاریخ مرتب نہیں ہوسکی ہے لہذا بلوچتان کے طول وعرض میں پائے جانے والے قدیم تہذیبی آ خار کی جدید سائنسی خطوط پر در مافت اور نتائج برآ مذہبیں ہوئے اس وقت تک بلوچستان کی مستند تواریخ مرتب نہیں ہو عتی اس لئے ضروری ہے کہ بلوچتان کے زیادہ سے زیادہ تہذیبی آ ٹاروں کو دریافت کر کے بتائج منظر عام پرلائے جائیں تا کہ مورخین، جو بلوچ قوم سے تعلق رکھتے ہوں تو قبائلی بندھن ہے آ زاد ہوکر بلوچ قوم اور بلوچتان کی متند تاریخ لکھنے میں کامیاب ہوسکیں گے کیونکہ سابقہ جتنی بھی بلوچ قوم یا بلوچتان کی تاریخیں لکھی گئی ہیں ہاں میں بلوچ مورخین نے اپنے

قبائل کی زیادہ بلوچ قوم اور بلوچتان کی کم تاریخ لکھی ہے۔جن میں یک طرفہ جانبداری پائی جاتی ہے۔ اور ساتھ میں دیو مالائی قصے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔علم آثار قدیمہ علم انسانیات اور ساسی جغرافیہ کی تحقیق اور مدد سے بلوچ قوم اور بلوچتان کی تاریخ غیر جانبدار ہوکر ککھناوفت کی اہم ترین ضرورت ہے۔

بلوچتان کی قدیم تاریخی گزرگا ہیں بلوچتان کی تاریخ اور تہذیبی وارتقاء میں اہم کر دار ادا کرتی رہی ہیں ان قدیم گزرگا ہوں جن میں سے ہزاروں سال پہلے انسانی آبادی کی منتقلی کے شوامد ملتے ہیں۔ان قدیم ً زرگاہوں نے کئی جنگجو، نیم خانہ بدوش ہجرتی اقوام موسمی قبائلی خانہ بدوشوں اور تجارتی قافلوں کو یہاں ہے گز رتے دیکھا اوران کے آثارا پنے سینہ میں سینکڑ وں اور ہزاروں سالوں ہے محفوظ کرتے چلے گئے۔جن کی باقیات بلوچتان کی ان تاریخی گزرگا ہوں ہے کشر تعداد میں دریافت ہوئی ہیں اور بینکڑوں ماہرین کی جنتجو جھیق کے انتظار میں ہیں کہوہ کب ان تہذیبی آثاروں کوایک نئی زندگی دیں گے۔ان میں مشہور در ہے جن میں درہ مولہ' درہ گنشیر و' درہ خو جک اور درہ بولان قابل ذکر ہیں ۔صوبہ بلوچتان جوموجودہ دور میں پاکتان کا حصہ ہے پیر '' سطح مرتفع قلات'' پر واقع ہے۔ بلوچتان اونچے بہاڑوں اور بہاڑی سلسلوں کی وجہ سے بہت مشہور ہےاں کے اکثر پہاڑٹوٹے پھوٹے ہیں۔جوزیادہ بنجرنظراؔ تے ہیں۔بلوچتان کی سطح مرتفع جوکوہ سلمان اور کوہ کیرتھر کے مغرب میں واقع ہے۔ بلوچتان کے مشہور قدیم تاریخی گزرگا ہیں درہ بولان اور درہ مولہ ای کوہ سلطے میں واقع ہے۔ زیارت نیچارہ پندران نرمک جو ہان اور کشان کی دلکش وارد بول سلسلہ کوہ بروہی کے دامن میں واقع ہیں۔مشہور درہ مولہ جس سے سکندر اعظم کی فوج کاایک دستہ یونان واپس جاتے ہوئے تہیں سے گزرا تھا۔ درہ مولہ کوصدیوں سے تاریخی اہمیت کی گزرگاہ کی حیثیت حاصل رہی ہے۔ زمانہ قدیم میں انہی دروں سے دراوڑ' آرین' یونانی' منگول فاری عرب افغان اورانگریز گزرے تھے۔

بلوچتان جغرافیائی طور پر پہاڑی صحرائی اور میدانی علاقوں میں منقسم ہے سطح مرتفع آیات اوچتان کے مرکز میں واقع ہے جس کے مشہوراورا ہم سلسلہ کیلئے کوہ وسطی بروہی ہیں جس میں بہت ہے درہ اور دادیاں پائی جاتی ہیں۔ جن میں خاص کر درہ بولان اور درہ مولہ واقع ہیں ان

دردں کی اہمیت دریائے بولان اور دریائے مولہ کی وجہ سے اور بھی بڑھ جاتی ہے درہ مولہ جو

دریائے مولہ کے دھانے سے انجیرہ کے قریب سے شروع ہوتا ہے جس کی وجہ سے خانہ بدوش

دریائے مولہ کے دھانے سے انجیرہ کے قریب سے شروع ہوتا ہے جس کی وجہ سے خانہ مقامی

کار دانوں کوسفر اور پڑاؤ میں پانی کی قلت کی وجہ سے دشواری نہیں ہوتی اور راستے میں مستقل مقامی

بلوچ آبادیاں بھی آ جاتی ہیں۔ یہاں لوگوں کا دررومد از راعت پر ہے۔ جس کی وجہ سے طویل سفر

کے دوران خوراک کا مسئلہ کی ہوجاتا ہے ان گزرگا ہوں میں جگہ جگہ بہت ہی قدیم تباہ شدہ بستی قدیم تباہ شدہ بست ہے۔

کے دوران خوراک کا مسئلہ کی ہوجاتا ہے ان گزرگا ہوں میں جگہ جگہ بہت ہی قدیم تباہ شدہ بہت کے دریا فت کیا ہے اور ان میں بہت کے باہرین کے منتظر ہیں۔

درہ،درے کی آسان الفاظ میں تعریف ہم یوں کرتے ہیں کہ باند بہاڑی سلسلوں میں عمودی ورم، درے کی آسان الفاظ میں تعریف ہم یوں کرتے ہیں کہ باند بہاڑی سلسلوں میں عمودی ہوتی ہیں جن کی باندیاں مختلف علاقوں میں مختلف ہوتی ہیں بلوچتان کا ساتھ پہاڑی ڈھلا نمیں عودی ہوتی ہیں جن کی باندیاں مختلف علاقوں میں مختلف ہوتی ہیں بلوچتان کا زیادہ تر علاقہ سطح مرتفع پر شمتل ہے۔جس میں ہزاروں کی تعداد میں درئے اور گزرگا ہیں پائی جاتی ہیں۔ جن میں چندا کی انتہائی مشہوراور عالمی سطح پر بھی متعارف ہو چکی ہیں۔ قدیم دور ان دروں میں سے انسانی قافے گزرے ہیں۔ جن کے آٹار و باقیات ان دروں میں کثرت سے پائے جاتے ہیں جو دریافت بھی ہوئے ہیں۔ جن میں درہ پولان درہ مولہ درہ خو جک درہ گول اور درہ گنشیر وقابل ذکر ہے۔ دریافت بھی ہوئے ہیں۔ جن میں درہ پولان درہ مولہ درہ خو جک درے پائے جاتے ہیں جو بلوچتان کو پنجاب اس کے علاوہ مری ' بگٹی' پہاڑی سلسلوں میں بہت سے درے پائے جاتے ہیں جو بلوچتان کو پنجاب دروں کی اہمیت انسانی منتقلی کے دوران زیادہ انہمیت رکھتی ہے ضلع مستونگ شلع قلات اور ضلع بولان کے دروں کی اہمیت انسانی منتقلی کے دوران زیادہ انہمیت رکھتی ہے ضلع مستونگ شلع قلات اور ضلع بولان کے عاشے ہیں جس کے شرق میں قدیم شہر کر کوہ ناگاہ داور در میں شرق میں ہوئے کوہ ناگاہ کے دور مستونگ کو بولان سے ملاتے ہیں جس کے شرق میں قدیم شہر کی اور جنوب میں شوران داقع ہے ان دونوں شہروں کور یا ہے بولان سراب کرتا ہے

جنوب مشرقی افغانستان کو درہ خو جک بلوچستان سے ملاتا ہے۔توبہ کا کڑی کا سلسلہ کوہ افغانستان اور بلوچستان کے درمیان سرحد کا کام دیتا ہے بید درہ خو جک سلسلہ کوہ توبہ کا کڑی میں

واقع ہےاں درہ کے ذریعے قدیم دور کے افغانستانی قافلے جن میں مالدار ( مویثی مالدار ) اور جنگجوقائل بلوچستان میں داخل ہوتے رہے ہیں دریائے لوڑاسے پیعلاقیہ سراب ہوتا ہے گرز ہاد و تریباں کاریز کا نظام آبیاثی رائج ہےا فغانستان کے قافلے جو درہ خو جک ہے گزر کر بلوچست<sub>ان</sub> یں۔ میں داخل ہوتے تھے وہ براستہ وادی کوئٹہ درہ بولان سے گزر کر پھی (ناڑی) کے میدانی علاقے میں داخل ہوتے ہیں۔ پچھی کے میدانی علاقے کو دریائے ناڑی، دریائے مولہ اور دریائے انجیرہ ہے سراب کیا جاتا ہے جوقد یم دور ہے ہنوز جاری ہے درہ بولان کے ساتھ ساتھ دریائے بولان ہزاروں سال سے بہتا ہوا چلا آ رہاہے درہ خو جک اور درہ بولان کے درمیان قدیم وادی کوئٹہ واقع ہے وادی کوئٹ کی تاریخ تقریباً ہزارسال قبل سے سے شروع ہوتی ہے جس کے آثار ماہرین نے 19 ویں صدی کے آغاز میں دریافت کئے تھے جس ساج کی پیرتن پیداوار تھا ہے کوئٹے ثقافت کا نام دیا گیاشروع میں کوئٹ کلچر کا دائرہ کوئٹ شہر کے قریبی پانچ ٹیلوں تک محدود سمجھا گیالیکن مزید خقیق اور دریا فتوں کے نتیج میں اس کا دائر ہ ژوب سے سوراب تک پھیل گیا میں نے اپنے سروے اور تحقیق کے دوران صرف وادی کوئٹ میں 67 ٹیلوں کی نشاندہی کی ہے درہ بولان کا قدیم نام درنگاہ تھا بولان دروازہ (کولپور) ہے مہرگڑھ تک تمام درہ بولان میں کثیر تعداد میں کھائیاں واقع ہیں بلوچی اور براہوئی زبان میں کھائی کو درنگ کہتے ہیں شاہداسی وجہ سے درنگان کہا جاتا تھا پیعلاقہ بولانی قبیا کردبلوچوں کا تھا آج بھی بولان میں کرد قبیلے کی ایک شاخ بولان زئی آباد ہے بیعلاقہ بولانی قبیلے کو بڑارے میں 854 قبل سے میں ملااور بعد کے زمانے میں بولانی قبیلے کی رہائش کی وجہ سے پیعلاقہ بولان کہلانے لگا، بولانی قبیلے کے اسی دور کے''سردارزراب شالین'' سے موسوم وادی کا نام ، وادی شال پڑ گیا۔ بعد میں ای وادی میں ایک قدیم قلعہ کو بولانی قبیلے کے سردار نے دوبارہ مرمت کرکے قابل رہائش بنادیا اوراس طرح''وادی شال''سے شالکوٹ مشہور ہوا جو بعد میں یعنی برکش دور میں کوئٹہ کے نام سے مشہور ہوا جس نے دنیا کے علم وادب اور تاریخ میں اعلیٰ مقام بنانے میں کامیابی حاصل کی میرب سے زیادہ اہمیت کے حامل اس وادی میں دریافت شدہ آ ثاروبا قیات تھے۔ عافی کے مغرب میں کوہ سلطان بھی واقع ہے۔ جومشر قی جانب سے ایران میں داخل ہوجاتا ہے درہ کنشیر و سے افغان قافے داخل ہوکر درہ خیل سے گزرتے ہوے درہ مولہ سے ہوجاتا ہے درہ کنشیر و سے افغان قافے داخل ہوکر درہ خیل سے گزرتے ہوے درہ مولہ سے ہیں جس کے سلہ کوہ کیرتھر عبور کر کے گنداوہ اور جھل گسی کے میدان میں جا کر دریائے بولان بھی مل جاتا راستے میں دریائے بولان بھی مل جاتا ہے۔ دریائے بولان بھی کے وسیح میدانی علاقے کو ہزاروں سال سے سیراب کرتا آ رہا ہے۔ انہی دریاؤں کی بدولت درہ مولہ درہ بولان میں پروان چڑھنے والی ثقافت مختلف ارتقائی اورا نقلا بی مراحل مطے کرتی ہوئی بولان کی تہذیب مہر گڑھ کا پیش خیمہ بی۔ جومزید آ گے سفر کرتی ہوئی جب سندھ میں پنچی تو ایک عظیم ترتی یا فتہ تہذیب میں ڈھل گئی جے وادی سندھ کی تہذیب سے پکارا جائے گا۔ جواصل میں وادی بولان کی قدیم تہذیب میں ڈھل گئی جے وادی سندھ کی تہذیب سے پکارا جائے گا۔ جواصل میں وادی بولان کی قدیم تہذیب کا تسلسل تھا۔

دریا:۔دریا کی تعریف ہم یوں کریں گے کہ تازہ پانی کی ایک مستقل دھار جوقدرتی طور پر کسی گلیشر ، جھیل یا چشمے سے نکل کر ایک خاص رہتے پر بہتی ہے اور اس میں آس پاس کی مزید ندیاں شامل ہوتی جاتی ہوتی جاتی وجہ ندیاں شامل ہوتی جاتی ہو ہانی میں اضافہ اور چوڑ ائی بھی زیادہ ہوتی جاتی وجہ سے اس کو دریا کا نام دیا گیا ہے جو پہاڑوں میدانوں سے گزرتا ہوا آخر کسی دریا ، جھیل یا سمندر میں گرکر اپنا وجو دختم کر دیتا ہے دریا کا اپنا ایک نظام ہے جس میں میختلف مراحل طے کرتا ہوا گزرتا ہوا گرکر اپنا بوراسفر طے کرتا ہوا گزرتا ہوا گرکر اپنا بوراسفر طے کرتا ہوا گرکر اپنا بوراسفر طے کرتا ہوا گرکر اپنا بوراسفر طے کرتا ہوا گزرتا ہوا گردتا ہوا گرائی ہونے گردتا ہوا گردتا

اول اپنی گزرگاہ کوخوب تو ڑتا پھوڑتا ہے اسی مسلسل عمل کے سبب اس کاراستہ کھلا اور گہرا

ہوجاتاہے۔

دوم عمل انتقال ہےاور بیرمادے کواپنے ساتھ لے کر چلتا ہے۔

سوم ٔ دریاموادا پنے سائز کے مطابق دریاؤں کے کناروں پرمیدانوں میں جمع کرتاجاتا ہے جماؤ کا پیمل تہہ پنتینی کہلاتا ہے اسی طرح دریاؤں کے سفر کو ماہرین نے تین منازل پہاڑی ، میدانی اور ڈیلٹائی منزل میں تقسیم کیا ہے۔

بلوچتان کے جنوب میں سلسلہ کو ہ پ اور سلسلہ کو ہ ہالہ واقع ہے۔ یہاں دریائے حب

دریائے منگول ہزاروں سال سے بہدر ہاہے۔ منگول کے مشرق میں کوہ کیرتھر کے ساتھ ہی دریائے ۔۔ حب ہے۔اس کا سرچشمہ کوہ بب کی شالی بلندیوں میں ہے۔ دریائے حب اور ہنگول کے درمیان ۔ ۔ بحوب میں گرنے والا تیسرا قابل ذکر دریا پورالی ہے۔اور مغرب میں دریائے دشت ہے۔ان تمام رریاؤں سے کسبیلہ اور مکران کی وادیوں میں آبیا شی کی جاتی ہے۔ایران سے آنے والے دریا مانخیل خاران کے صحرائی علاقے سے گزرتے ہوئے ایک وسیع وعریض نشیب میں ختم ہوجاتے ہیں یہ سلسلہ کوہ کیرتھ' جھالاوان کے علاقے کوسندھ سے جدا کرتا ہے۔اوسطہ بلندی 7000فٹ ہے سلسلہ کوہ کیرتھر کے مغرب میں کوہ پب کے متوازی سلسلے ہیں۔جن کے درمیان وادیاں ہیں ان میں سے ایک لسبیلہ ہے۔ کوہ کیرتھر مغرب کی طرف خم کھا کر ساحل کے ساتھ ساتھ دورتک نکل گیا ہے۔ اور مران کا ساحلی کو ہتان کہلاتا ہے ان سے دریا حب اور لیاری نکلتے ہیں اور جنوب میں بحیرہ عرب میں جاگرتے ہیں بیدوحصوں میں منقتم ہے جوسلسلہ کوہ وسطی مکران اورسلسلہ کوہ ساحلی مکران ہے بیہ سلیے مٹی ریت اور رکاز (فاسلز) آمیز مرکب سلسلہ بلوچتان کے ساحل پرتقریباً 430 کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ان سلسلوں میں کثیر تعداد میں کھائیاں اور درے ہیں۔ان کے درمیان کہیں کہیں سبزه بھی ملے گا۔ مکران کا قدیم نام گدروشیہ تھا۔ جبکہ سکندراعظم کی فوج کا ایک دستہ مکران کے زمینی راستے سے گزراتو یونانیوں نے اسے گدروشیہ ہی پکارا' مکران میں قدیم تہذیبی آ ثار بھی دریافت ہوئے ہیں۔ جن کی تعداد بہت زیادہ ہے جن میں قابلِ ذکر آرکیالوجیکل سائیڈ''شاہی تمپ''ہے'۔ اس کےعلاوہ مکران کے سمندری راستے سے یونانی فوج نے واپس اپنے وطن کوسفر جاری رکھا۔ بعد کے ادوار میں عرب اور پرتگزیوں نے جب بلوچتان کا رخ کیا تو مکران ہی کو بلوچتان کا دروازہ جان کریہیں سے بلوچتان میں داخل ہوئے مکران کے مشہور دریاؤں میں دریائے کیچ بھی شامل ہے بلوچتان کاسب سے بڑا دریا ژوب ہے جو دریائے گول میں شامل ہوتا ہے۔ قلات جوسلسلہ کوہ بروہی کا مرکز ہی نہیں بلکہ بلوچوں کا ہزارسال سے مرکز بھی رہاہے۔ جس کو ہنوز بلوچوں میں وہی مقدس مرکزیت کی حیثیت حاصل ہے۔قلات تقریباً مکمل طور پر پازی دادیوں پر مشتل ہے جن میں وادی قات سوراب انجیرہ گزگ اور جو ہان تاریخی انہیت کے حاصل ہیں۔ جہاں سینکو وں کی تعداد میں تبذیبی آٹا دیں جن میں ہے گزگ قات سوراب در نجیرہ کے حاصل ہیں۔ جہاں سینکو وں کی تعداد میں تبذیبی آٹا در ہیں۔ جن کا زمانہ تقریباً ہزار سال قبل سیح کا در انجیرہ کے قدیم آٹا را ماہرین نے دریافت کے ہیں۔ جن کا زمانہ تقریباً ہزار سال قبل سیح کا جادر تبذیب کے حساب ہے ماہرین آٹا رقد یمہ نے جو درجہ بندی کی ہے۔ اس لحاظ ہے ان کو لوئے کہ میں شامل کیا ہے۔ قلات میں کو وہ ہر بوئی ایک قومی ورفتہ ہے۔ جو صنوبر کے جنگلات کی وجہ نے کہا تھی مامل کیا ہے۔ قلات کی قدیم اور مشہور گزرگاہ کے ساتھ ساتھ دریا کے موروجہ می بہتا ہے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ قلات کی قدیم اور مشہور گزرگاہ کے ساتھ ساتھ دریا کے موروجہ میں بہتا ہے جو کرتہ میں جا کر آبادی کرتا ہے اصل میں بیدریا درہ بولان میں واقع کرتہ گاؤں کی ملکیت ہے جو کرتہ میں جا کرآبادی ہوا ہے گراس میلے کو کمل طور پر دریافت اور کھدائی نہیں کیا گیا للبندا سے میں قدیم ئیلہ بھی دریافت ہوا ہے گراس میلے کو کمل طور پر دریافت اور کھدائی نہیں کیا گیا للبندا سے میں معیار اور زمانہ بھی ہوا ہے گراس میلے کو شیدہ درانے ہے۔

## قدیم بولان کی تہذیب

انسان کا ماضی دنیا کی تاریخی عمر کے لحاظ سے زیادہ پرانانہیں لیکن بیہ ماضی قو موں میں انتائی اہمیت کا باعث بن گیا ہے۔اور قوموں کے مہذب اور متمدن ہونے کا بیانہ اور بنیا د کا آغاز بھی یہیں ہے ہوتا ہے کہ کس قوم کا ماضی کتنا برانا ہے جن قوموں کا ماضی دست بر دز مانے ہے محفوظ نہیں رہاایی قوموں کو تاریخ سے محروم لوگ کہد کرانہیں تدن کے دائرہ سے خارج کردیا جاتا ہے کیونکہ تاریخ وہ واحد ذریعہ ہے جس کے ذریعے قومیں اپنے تاریخی عمل کومحفوظ رکھتی ہیں اور جس قوم کی تاریخ نہیں ہوگی تو اس کا ماضی اور اپنے وجود کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہوگا انسانی زندگی کا آغاز اس دفت سے تسلیم کیا گیا ہے جب اس نے اپنی مدد آپ کے تحت اوز اربنا نا شروع کے سب سے پرانے آلات جوتغیرات زمانہ ہے محفوظ رہے ہیں وہ پھروں کے بنے ہیں اورانسانی زندگی کاسب ے پہلاز مانہ پھر کاز مانہ یا (حجری دور) کہلاتا ہے ماہرین نے پھر کے دورکوتین زمانوں میں تقسیم کیا ہے قدیم جحرِی دور، وسطی حجری اور جدید حجری دوراس کے بعد کانسی کا زمانہ اور پھرلوہے کا زمانہ ہے بعد کے اوز اروں میں مادی ترتی کی رفتار تیز تر ہوتی گئی ہے بلوچستان اپنے جغرافیائی ، فطری ماحول،معدنیاتی، عسکری اورمعاشی اہمیت کے ساتھ ساتھ تہذیبی و ثقافتی اہمیت سے بھر پوراور مالا مال خطہ ہے بلوچتان بھر میں ہزاروں کی تعداد میں قدیم انسانی تہذیب کی باقیات پائی جاتی ہیں اتی طرح معد نیاتی دولت بھی بلوچتان کی سرزمین میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے بیہ خطے مسکری فاظ ہے بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے بلوچتان سطح مرتفع قلات کا حصہ ہے آج دنیا کی آبادی تقریباً چھارب انسانوں پرمشمل ہے بیسب انسان ایک ہی مشتر کہ وسیلے سے ماخوذ اور مربوط ہیں اورایک ہی نوع یعنی باشعور معاشرت کے ارکان ہیں بلوچتان کے قدیم باشعور انسان کی باقیات کے حوالے سے ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں جس کی باقیات پورپ اور بحیرہ روم کے اردگر د کے

عاق ے دریافت ہوئی تھیں ہے لوگ بورے یورپ پر چھا گئے تھے ان کے اجز الحقلف ممالک ن کے ہارے میں کوئی شواہد ہیں ملے تھے جے دیگر تہذیبی آ ثاروبا قیات کی مانند ہوتے کیونکہ کافی م صے تک بلوچتان کو تہذیبی حوالے سے بنجر زمین خیال کیا جا تار ہائے مگر 1980ء کی د ہائی میں ا المِ مَك بيدا نكشاف ہوا كه بلوچتان كے شالى علاقے ضلع موى خيل ميں واقع قدرتى غاروں ميں الإنجاب علاقے ماروں ميں تریم باشعورانسان کی با تیات ملی ہیں جن پر ابتدا کی تحقیق کی گئی اور سے بات مزید واضع ہوئی کہ سے تدیم باشعورانسان کی باتیات ملی ہیں جن پر ابتدا کی تحقیق کی گئی اور سے بات مزید واضع ہوئی کہ سے ای باشعورانیان کی باقیات ہیں جواس سے پہلے یورپ میں دریافت کی گئی تھیں دو پاؤں پر کرے آدی کے بعد آنے والی تمام نسلیں باشعور آدمی کی تعریف میں شار ہوتی ہیں اس میں کھڑے آدمی کے تعریف میں شار ہوتی ہیں اولین باشعوراتسام سے لے کرزیادہ ترتی یافتہ اقسام یعنی (نی اینڈرتھال آ دمی )اور ( کرومیکنان آدی) تک سب شامل ہیں زیادہ تر تسلیم شدہ نظر سے یہ کہ کھڑے آدمی ہے ہی باشعور آدمی نے جنم لیا گو کہ باشعور آ دی کے ظہور کے بعد بھی پرانی نوع کیے گئے ختم نہیں ہوئی بلکہ طویل عرصہ تك دونوں ساتھ ساتھ ہیں اور برانی نوع کے ممل طور برضم ہونے یا دوسرے الفاظ میں ختم ہونے میں کافی وتت لگا۔

تھال قدیم جرمنی زبان میں وادی کو کہتے ہیں اس لفظ کا موجودہ تلفظ تال ہے تی اینڈ ایک دادی کا نام ہے جو جرمنی میں " ول دارف" کے قریب واقع ہے بہاں سب سے پہلے اس انبان کے چودہ مجردات دریافت ہوئے بعد میں دوسرےمما لک سے بھی اس کے اجزاء ملے اور خاص اس انسان کا نام (نی اینڈ تھال آ دمی ) رکھ دیا گیا اس کا زمانہ 38 ہزار سال ہے لے کرا یک لا کھ دی ہزار سال قبل میں تک ثابت ہواہے بیان دوں میں رہنے والے شکاری لوگ تھے تا ہم کھلی جگہوں پرجھگیاں بنا کررہنے کے بھی کچھ ثبوت ملے ہیںان کا قد حچھوٹا، بدن مضبوط ،مغز لمیا، نیجا اور چوڑا تھا، پیثانی کا نحپلا کنارا بھاری بھر کم تھا۔ باز واور ٹانگیں موٹی تھیں ان کی حیصاتی چوڑی تھی ہے پوری طرح سے کھڑے ہوکر چلے تھے نی اینڈ تھال آ دمی نہ صرف آ گ کے استعمال سے واقف تھا بلكة ك بيدابهي كرسكتا تقااوراً ہے كى ڈسپلن كے تحت قائم ركھ سكتا تھانى اینڈ رتھال آ دمی كی سب

ے اعلیٰ صفت پیھی کہ وہ ساجی شعور رکھتا تھا لیعنی انسانیت سے بیار کرتا تھا۔

کر دمیکنان آ دمی فرانس کے صوبہ فرنچ ڈیپارٹمنٹ کے مقام پرشاہراہ کی توسیع کے سلسے میں کھدائی ہوئی اور ایک بہاڑی کو کا ٹنا پڑا اس بہاڑی میں غاریں تھیں جن کو پرانی مقامی زبان میں کر دمیکنان کہا جاتا تھا جس کے لغوی معنی بڑی غار کے ہیں ان غاروں میں اس انسان کی بہت میں باقیات ملی ہیں کر دمیکنان سے ملنے والے جسمانی اعضاء کے مالک کو کر ومیکنان آ دمی کا نام دیا گیا اس کا زمانہ 18 ہزار سال قبل میں سے سکت مجھا جاتا ہے یہ لوگ مشرق وسطی سے نکلے تھے یہ باشعور آ دمی براہ راست نی اینڈ تھال آ دمی کی اولا دتھایا نہیں ابھی حتی طور پر طے نہیں ہوا انہوں نے نی اینڈ تھال آ دمی کو ختم کر دیا یا پھر دونوں باہم جذب ہو گے

ماہرین کا خیال ہے کہ کرومیکنان آ دمی نی اینڈ تھال آ دمی کانسلسل ہے۔

بلوچتان کے علاقے ضلع مویٰ خیل سے 80 کی دہائی میں الی قدرتی غارمیں دریافت ہوئیں جن کی دیواروں اور خاص کر چھتوں پر بینٹنگ کی گئی تھی قدیم دور سے انسانوں کو بیننگ نقش ونگاراور مجسمے بنانے کا شوق رہاان غاروں کی حجیت اور دیواروں پر بنی ہوئی تصوریں ، چٹانوں پر کی گئی مینا کاری اور کندہ کاری ، چٹانوں پر ابھرے ہوئے مجسمے پتھر کے بنے ہوئے عورتوں کے نتھے منھے مجسے شامل ہیں بیساری نقش گری جانوروں کے شکار اور زندگی کے دیگر عملی کاموں کی عکاس کرتی ہے یہ انسان صرف مصور ہی نہ تھا بلکہ سنگتراش اور مجسمہ ساز بھی تھا كروميكنان كے مرحلے يرآ كرثابت ہوتا ہے كہ جسمانی ارتقاء كاسلسلہ ايك ايسے مرحلے پر پہنچ گيا ہے جہاں سے آ گے ذہنی ،فکری اور ساجی ارتقاء کا سلسلہ شروع ہوتا ہے بیہ مقام جسمانی ارتقاء کی انتهاءاورساجی وفکری ارتقاء کی ابتداء ہے غاروں میں مختلف انسانی اور جانوروں کی تصویریں اور اشكال بنى موئى بين فرش يرآتش دان اور جانوروں كى مريوں كے باقيات بھى دريافت موئى بين ماہرین نے ابتدائی تحقیق سے بیدواضع کیا کہ بیتمام آثار نی اینڈ تھال آدمی اور کر ومیکنان آدمی کے ہیں جن کا زمانہ 18 ہزار سال قبل سے 40 ہزار سال قبل مسے تک کا ہےان غاروں پر مزید سائنسی بنیادوں پر تحقیق نہیں ہوئی ہے یہی وجہ ہے کہ بلوچتان میں پائے جانے والے باشعورانسان کے

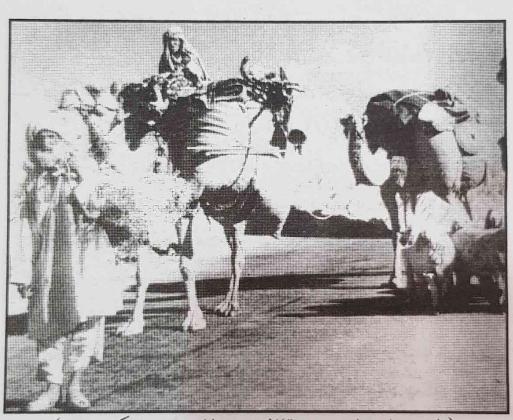

(بلوچستان خانه بدوش قافله دره بولان میں سفر کے دوران)

آ ٹاروبا قیات ماہرین کی تحقیق اور توجہ کی منتظریں۔

سندھ کی تہذیب جوجو بی ایشیاء کی پہلی قدیم ترقی یافتہ تہذیب ہے جوتقیم ہند کے بور یا کشان کے حصے میں آئی اس تبذیب کے م کزی دو بڑے شہرموہنجو داڑواور ہڑیہ نمائندگی کر<sub>یہ ت</sub> میں بیتبذیب تقریباً 5 ہزار سال قبل دریائے سندھ کے کنارے قائم ہوئی جواصل میں بولان کی قدیم تبذیب کانسلسل تھااس تہذیب کا رقبہ تقریباً چار لا کھ بچپیں ہزار مربع کلومیٹر پر پھیلا ہواہے سندھ کی تبذیب قدیم مصری تبذیب اور عراق کی قدیم تہذیب کی تقریباً ہم عصرتھی سندھ کے دو اہم مرکز ی شہر تھے بیشہر بنراروں سال تک زمین کی تہہ میں دفن رہےان کھنڈرات کا ذکر سے ہے پہلے میسن جوایک انگریز سیاح تھا کے 1826 کے سفرنامے میں ملتا ہے دوسری بار 1833ء میں مشہورسیاح مسٹر برنس نے اپنی کتاب'' بخارائے پیف''میں ذکر کیاہے سندھ کے قدیم آثار کا واضع ذكر 1856ء ميں ماہرآ ثارقد يمه جزل اليكن ناثر التناهم نے اپنى سالاندر يورث ميں كياوادى سندھ کی تہذیب جو ہڑیہ کے نام سے زیادہ مشہور ہے جب لا ہور سے ملتان تک حکومت برطانیے نے ریلوے لائن بچھائی تو کچھ تہذیب وتدن کی اہمیت ہے ناواقف لوگ خاص کراس پراجیکٹ کے ٹھیکیدار نے ہڑیہ کے قدیم ٹیلوں کو کھود کر کثیر تعداد میں اینٹیں نکالیں ان اینٹوں اور ملبے سے ساہیوال اور خانیوال تک تقریباً 150 کلومیٹر کمبی ریل کی پیڑی بچھائی گئی اس کے علاوہ آس یاس بسے والے لوگوں نے بھی ہڑیہ کی تاریخی اینٹوں سے مکانات تعمیر کر لئے جن سے قدیم آثار کو کافی نقصان پہنچاان اینٹوں کوآج بھی ہڑیہ ٹاؤن میں تعمیر شدہ گھر میں دیکھا جاسکتا ہے جوقدیم ہڑیہ کے کھنڈرات کی اینٹول ہے آج کا ہڑیہٹاؤن تعمیر ہواہے۔

حکومت ہندنے آخر کار 1920 میں انٹیلوں کی جانب توجہ دی اور ان تہذیب آ ٹارکو
اپن تحویل میں لے کر 1921ء میں با قاعدہ کھدائیوں کا آغاز کر دیا جو دنیا کے نقشہ پرایک قدیم
تی یافۃ تہذیب کا اضافہ تھا جے سب سے پہلے اس تہذیب کے دریافت ہونے والے شہر ہڑ پہ
کے نام ہے موسوم کر دیا گیا کیونکہ یہ تہذیب دوسری قدیم تہذیبوں کی طرح دریائے سندھاور اس
کے معاون دریاؤں کے کنارے موجودتھی اس لئے اس کوقدیم وادی سندھ کی تہذیب بھی کہتے

میں قدیم ہڑ یہ کے کھنڈرات ، جاب کے شہر ماہیوال سے آخر یا 26 کا میٹر جنوب مغرب میں واقع ہیں اور ہڑ پہر یلوے اسٹیشن سے آخر یا چھ کاو ہوئے ۔ اضا نے یا قدیم شاہراہ شیر شاہ ورک پر واقع ہیں اور ہڑ پہر کے کھنڈرات کا کل رقبہ جدیر تحقیق کے مطابق 126 کے اسٹی میں اور فرید کے متاب کے مطابع وقد بم منظود اسٹ کے مطابع وقد بم منظود اسٹ کے مطابع وقد بم منظود اسٹ کے جاس کے مطابع کی سات میں اسٹی میں میں میں میں اور زمانے کے میں میں میں میں اور زمانے کے میں اسٹی میں اور زمانے کے میں اسٹی میں اور زمانے کے میں اسٹی میں اسٹی میں اور زمانے کے میں د

جنوبی ایشیء کی قریم ترقی یافت تهذیب دیا جرین بیته بیت (وادی منده کی تهذیب از وادی منده کی تهذیب ) کے نام ہے موسوم بھے کونکہ بیتهذیب دیگر اللہ تاریخ نام بی موسوم بھے کونکہ بیتهذیب دیگر اللہ تاریخ نام بیادہ موسوم بھی کہتے ہیں۔ جسکی نمائندگی پاستان میں دو برطے قدیم کنڈرات نماش بی واد کی سنده کی تهذیب میں ۔ آج ہے تعزیب جسکی نمائندگی پاستان میں دو برطے قدیم کنڈرات نماش بی امریخ کی نمائندگی پاستان کی بیت اس وربا ہے تاریخ بیت وربا ہے تاریخ کا میں اس میں اور تاریخ کا میں اس میں اور تاریخ کا میں اس میں اور تاریخ کا میں جس بیند مرباہ بین اور تاریخ داد اس سے الفاق ساری معلومات ہمیں ہرجگہ ہے ایک جمیسی ملتی ہیں جس بیند مرباہ بین اور تاریخ داد اس سے الفاق ساری معلومات ہمیں ہرجگہ ہے ایک جمیسی ملتی ہیں جس بیند مرباہ بین اور تاریخ کا دائیل سے الفاق سے کیا ایک ممدی ہے کی ایک ممدی ہے کی داد اس میں کوئی دو دو بدل نہیں کیا جا جا گھریزوں نے بیش کی اس میں کوئی دو دو بدل نہیں کیا جا جا گھریزوں نے بیش کی اس میں کوئی ساری عائم شامل نہیں تھا۔

قائم تھی کیا اس میں کوئی ساری عائم شامل نہیں تھا۔

۔ ندھ کا جغرافیائی حوالے ہے اگر ہم مطالعہ کریں تو واشع ہوجاتا ہے کہ سندھ دادی نہیں میدان ہے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسے وادی کانام کیونکر دیا گیا کیا بندر کی طرح نقالی کر کے کہ وادی د جلہ وفرات ، وادی نیل کی قدیم تہذیہ ب وغیرہ و فیرہ و دم ، اگر وادی سندھ کا فار مولہ اس لے یہاں اپنایا گیا۔ کیونکہ بیتہذیب آ ثار دریائے سندھ کے کنارے دریافت ہوئے ، تو بھی غلط ہے۔ کیونکہ سب سے پہلے ہڑیہ کے آثار دریافت ہوئے جوصوبہ پنجاب میں دریائے راوی کے کنارے واقع ہے سندھ میں دریائے سندھ کے کنارے ، ویسے بھی ماہرین آثار قدیمہ نے ایک

نظریہ پیش کیا تھا کہ جوآ ثار جس تہذیب کے پہلے جہاں سے دریافت ہوں تو باقی آ ٹار بھی ای ریاں پہلے والے کے نام سے موسوم کئے جا کیں گے لہذا ہم اس نظریہ کو بھی فی الحال مان لیتے ہیں گر پ، سوال میہ بیدا ہوتا ہے کہ صوبے سندھ کس نظر میہ اور فارمولے کے تحت وادی کہلاتا ہے جبکہ سندھ وادی نہیں میدانی علاقے پر مشمل ہے اور جہاں سے ہڑ پہ،موہنجوداڑ وتہذیب دریافت ہوئی ہوہ . دریائے سندھاور دریائے راوی پنجاب کے کنارے ہیں مزیدیہاں ایک اورسوال پیدا ہوتا ہے کہ اس دریا کوکسی مقام سے سندھ کا نام دیا گیا ہے کیونکہ بیدوریا سرچشمے سے لے کرمختلف ناموں ہے موسوم ہے جن جن علاقوں اور وادیوں سے بیگز رتا ہے اس کا نام دریائے سندھ یا وادی سندھ نہیں ہے جب مختلف دریامختلف علاقوں اور سمتوں سے بہہ کرصوبہ سندھ میں ایک دریا کی صورت اختیا کر کے داخل ہوتے ہیں تو اسے دریائے سندھ کا نام دیا جاتا ہے اس طرح وہ قدیم تہذیبی آ ٹارجن کاتعلق ہڑیہادرموہنجوداڑو سے ہےاسے پنجاب پاسندھ تہذیب کے نام سےموسوم کیاجا سكتام مركيااس تهذيب كى ابتدائى جزين سنده يا پنجاب مين بين ياييسى اورتهذيب كالتلسل يا پیدادار ہیں اگر مذکورہ تہذیب آ ٹارکسی اور تہذیب کالتلسل ہیں تو آ ٹار قدیمہ کے نظریات کے مطابق اسے وہ نام دیا جائے جواس کی جنم بھومی یا نقطہ آغاز ہے جس کو آثار قدیمہ کی دنیا میں کوئی رو نہیں کرسکتااور بیاس کاحق اور ماہرین کی اخلاقی ذمہ داری بھی ہےلہذا یہاں میں نے اس بات پر زوردیا ہے کہ حق دارکواس کاحق دیا جائے بیت صرف بولان کو حاصل ہے کیونکہ سندھ پنجاب کی تہذیب بولان کی پیداواراور تسلسل ہےاوراس کی ابتدائی جڑیں بھی وادی بولان میں پیوست ہیں لہذاان تمام تہذی آ ٹاروبا قیات کو بولان کی تہذیب سے موسوم کیاجا تا ہے۔

بولان کے نام سے درہ اور دریا صدیوں سے چلا آ رہا ہے جو بلوچتان کے وسطی علاقے پر پھیلا ہوا ہے کیونکہ سر بولان سے اختتام درے بولان تک دریائے بولان بہتا ہے سر بولان پر ڈھاڈرواقع ہے جو پھی کے میدانی علاقے کا بولان پر ڈھاڈرواقع ہے جو پھی کے میدانی علاقے کا نقطہ آغاز ہے درہ بولان 180 کلومیٹر طویل ہے جس میں کئی تہذیبی آثار، وادیاں ،نخلتان ، دیہات واقع ہیں درہ بولان کے جنوبی سرے پراگر مہر گڑھ کے قدیم آثار ہیں تو شالی سرے پر

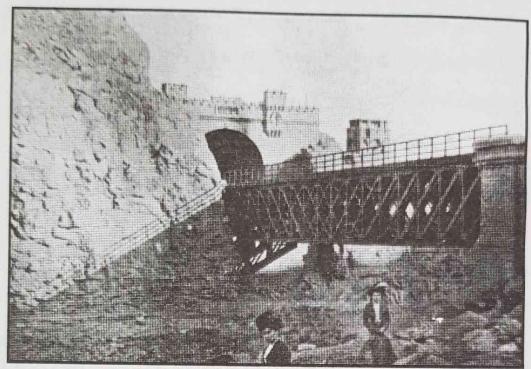

(برطانوی دور میں درہ بولان کا دلکش منظر)

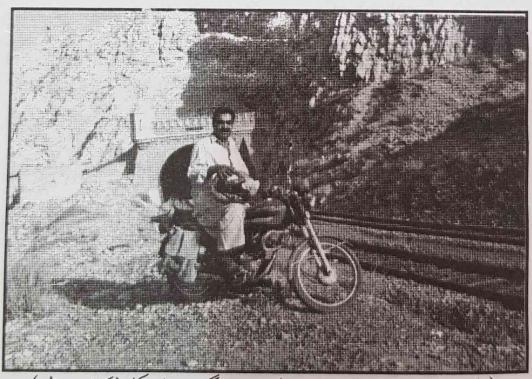

(بلوچستان ، دره بولان میں ریلوے سرنگ دوزان کا دلکش منظر)

وادی کوئٹے کی قدیم ثقافت کے آثار موجود ہیں جوایک دوسرے کالسلسل ہیں یہاں اس بات کا ذکر کرنا انتہائی اہم اور ضروری ہے کہ دریائے بولان جو درہ بولان میں ہزاروں سال سے بہتا آرہا ہے بیددریائے سندھ کا معاون دریا نہیں ہے کیونکہ نہ توبید دریا سندھ سے نکلتا اور نہ ہی کسی مقام پر گرتا ہے بلوچتان کی قدیم تہذیب جو وادی کوئٹہ کی تہذیب کے نام سے موسوم ہے جس کا دائرہ بلوچتان میں وادی ثوبہ مولہ اور مشرق میں ہڑ بہتک پھیلا ہوا ہے۔

بولان کی تہذیب اپنی وسعت کے لحاظ ہے دنیا کی سب سے بڑی اور تاریخی اعتبار ہے قدیم تہذیب ہے۔ زمانہ قدیم میں بلوچ سلطنت وتہذیب کا دائرہ بحیرہ روم اور دریا وارل ہے دریائے سندھ کے مغربی کنارے تک پھیلا ہوا تھا۔موجودہ دور میں بلوچستان کی جغرافائی سرحدات وه نہیں جو بھی سلطنت توران، ماد کردستان اور ریاست قلات کی ہوا کرتی تھیں ۔ بلوچ، براہوئی اورکر دبھی ایک قومی وحدت ہوا کرتے تھے۔ مگر زمانے کے نشیب وفراز نے انہیں تین مختلف نام اور زبانیں دے دیں مگریہ تینوں نسلی طور پر ایک ہی ہیں۔ اور ایک ہی تو رانی ترک گروپ آف لینگویج سے ان کا تعلق ہے۔ یہ تینوں زیا نیں لہجہ کے اعتبار سے بھی تقریباً 50 فیصد اب بھی ایک بیں۔اور بحیرہ روم سے دریائے سندھ تک آج بھی پیتیوں اقوام ایک ساتھ ہزاروں سال ہے رہتی چلی آ رہی ہیں۔ مگرز مانے کے انقلابات کی وجہ سے کی سیاسی سرحدیں بھی پھیلتی اور مجھی سکڑتی رہیں۔آخر کارآج 21 ویں صدی عیسوی میں بیقدیم سلطنت کئی مما لک میں تنسیم ہوکر رہ گئی۔لہذا ہم اپنی تحقیق کے دائرہ کامختصر بیان کرتے ہوئے شال میں ژوپ،جنوب میں کراچی مغرب میں گوادراورمشرقی جانب دریائے راوی اور دریاسندھ کے کنارے موہنجو ڈارو کے قدیم ٹیلے تک کو بولان کی تہذیب میں شامل کرتے ہیں۔اوراپنے مطالعہ کا دائر ہ اسی علاقے تک مرکوز کریے وہ نے اردگرد کی تہذیبوں اور ثقافتوں کا جائز ہ بھی لیتے ہیں۔ تا کہ مما ثلت کے ساتھ ساتھ ا شرات اورایک دوسرے سے وابعثگی کے بارے میں بھی تحقیق ومطالعہ ہوسکے اوراصل سرچشمہ کی وریافت اور جمقیق میں مزید آسانی ہو۔ویسے تو تحقیق سے ماہرین نے اور میں نے ثابت کرنے کی کافی کوشش کی ہے۔ کہ دادی بولان کی تہذیب کی مماثلت،ایران، عراق،افغانستان اور

ز کمانتان ہے دریافت شدہ قدیم تہذیبی آ فار کے ساتھ پائی گئی ہے مماثلت اور وابستگی کے والے ہیں تاب میں الگ باب ہے جس میں تفصیل ہے روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے دوالے ہیں الگ باب ہے جس میں تفصیل ہے روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے ہارین نے دریافتوں اور تحقیق سے بیٹا ہے کہ ان تہذیبوں کا زمانہ یہاں کے آ فارو با قیات ماہرین نے دریافتوں اور تحقیق سے بڑیہ تک کا تمام علاقہ بولان کی تہذیب (وادی کوئٹہ کی ثقافت کے ہمصر ہے۔ مہر گڑھ سے ہڑیہ تک کا تمام علاقہ بولان کی تہذیب (وادی کوئٹہ کی ثقافت کے ہمس ہے انکار مام تازیر میں کیا جا سکتا۔ ) کا تبلل ہے، جس سے انکار علم آ فارقد برمہ کی سائنس سے انکار ہے۔ جو کسی طور نہیں کیا جا سکتا۔ اس دور کا دائر ہمات ہزار سال تک پھیلا ہوا ہے۔

اس دورہ در اس میں این پیش کی گزشتہ دریافتوں کے بارے میں مخضری تاریخ قار نمین کی سندھ کی تہذیب ہڑ پہس کی گزشتہ دریافتوں کے بارے میں مخضری تاریخ قار نمین کی خدمت میں ہذری بہت معلومات پہلے خدمت میں ہذری بہاں میں اپنے پڑھنے والوں کو ان دنوں کے بارے میں بتا ناچا ہوں گا جب میں نے ہوئی یہاں میں اپنے پڑھنے والوں کو ان دنوں کے بارے میں بتا ناچا ہوں گا جب میں نے ہر چقیقی کام شروع کیا ہڑ پہ آرکیا لوجیکل ریسرچ پراجیکٹ انٹیٹیوٹ ہڑ پہ 1986 سے امریکن آرکیالوجیکل مشن کی معاونت اور یونیسکو کے تعاون سے تحقیقی کام کررہا ہے اس پراجیکٹ کا امریکن آرکیالوجیکل مشن کی معاونت اور یونیسکو کے تعاون سے تحقیقی کام کررہا ہے اس پراجیکٹ کا آزار کی ماہرین آثار قدیم دورہ کو اگر جارج ایف ولڑ اور جے ایم کنائر نے کیا موجودہ پراجیکٹ ڈائر کیٹرڈ اکٹر جارتی میڈ واور فیلڈڈ ائر کیٹرڈ اکٹر جانتی مارک کنائیر ہیں وہ گزشتہ 20 سالوں سے بہاں خدمات انجام دے رہے ہیں ان کی کاوشوں کا متیجہ ہے کہ پاکستان میں ہڑ پہموہ بجوداڑ و کے علاوہ دورہ کی آرکیالوجیکل دریافت ہیں ہوئی ہیں ڈاکٹر رچرڈ میڈ واورڈ اکٹر جے مارک کنائیر کی خدمات اورکاؤشیں یا کتان میں مقدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں۔

میں نے کیوبان اسٹیٹ یو نیورٹی آف سوویت یونین کی ریاست روس سے 1994 میں شعبہ آثار قدیمہ میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی اور طالب علمی کے زمانے کے یعنی 90-1889 کے شالی قفقاز میں 1200 قبل مسلح کے تہذیبی آثار کی ایکیویشن سوویت ماہرین آثار قفقاز وزئیر آثار قدیمہ کی ٹیم میں شامل ہوا۔اس دوان کئی تحقیقی مضامین بھی کھے جن کا تعلق شائی قفقاز وزئیر اورسندھ کی تہذیب سے تھا 1995 کو ہڑ پہ آرکیالوجیکل ریسر نے پراجیکٹ انسٹی ٹیوٹ بڑ پہ تیں مہرکی حثیمت سے شرکت کی اور تقریباً تین سال تک تلاش کھدائی اور دریافتوں میں حصہ لیتے

ہوئے تحقیق کام جاری رکھانہ پراجیک امریکی ماہرین آثار قدیمہ ڈاکٹر جارج ایف ویلز اور ہے ایم کنائیر نے 1986 میں شروع کیا اس دوران انہوں نے جدید سائنسی خطوط پر آرکیالوجیکل ایم کنائیر نے 1986 میں شروع کیا اس دوران انہوں نے جدید سائنسی خطوط پر آرکیالوجیکل تحقیق کو جاری رکھاانتھک محنت اور کوششوں سے سندھ کی قدیم تہذیب کودنیا بھر میں متعارف کرایا اوراس ضمن کی رپورٹس اور کتابیں کھیں جو محکمہ آرکیالوجی اورلوگوں کے لئے مشعل راہ ہیں۔

میں 96-1995 میں سندھ کی تہذیب کے مرکزی شہر ہڑیہ میں تھا۔تھانہ مونٹ خندق نمبر 27 پر تحقیقی کھدائی جس کا زمانہ تقریباً 2200سال قبل رہ چکا تھا جے بعد میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تبدیل کیا گیا تھایا ہے بھی ہوسکتا ہے کہ بیدمکان کسی دستکاریا ہنرمند کا ہو کیونکہ اس مکان سے پھر کے اوزارسیب کاریگری موتی ابرق آمیز کاریگری کی باقیات اور ورکشاپ پلیٹ فارم بھی دریافت کیا تھااس مکان کے اردگر ددوسرے مکانوں میں بھی اس قتم کے سامان اور باقیات برآ مد ہوئی ہیں جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ بیے علاقہ دستکاروں کے مکانات کا تھاجہاں2200 قبل سے سے پہلے مکان اور بعد میں کارخانے بنائے گئے بچلی تہہ سے کی اینٹوں کے کمرے اور سٹر ھیاں تیار کیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیدایک مکمل گھرتھا کیونکہ خند ق نمبر 27 کی مکمل کھدائی اور تحقیق سے بیہ بات واضح ہوئی کہ بیہ جگہ عمدہ اور ایک گھر کی تمام ضرور یات اورمعیار کےمطابق اورایک اچھے تہذیب یافتہ دنیا کے گھر کا نقشہ پیش کررہی تھی نکاسی آب کا انتظام اور گھریلواستعال کے برتن اوراس کی بالائی تہہ میں کمی اینٹوں کی دیواریں اور ورکشاپ پلیٹ فارم جس پرکاریگر کام کرتے تھے اور وہاں سے مختلف پھر کے اوز اربھی دریافت ہوئے ان میں کچھکمل اور کچھ نامکمل تھے ہڑیہ سے ملنے والے پچھر کے باٹ جوان کے اعشاری نظام کو ظاہر کرتے ہیں کثیر تعداد میں دریافت ہوئے ہیں ان باٹوں سے وزن کرنے کے ایک با قاعده اصول كاانكشاف موا\_

ا گلے برس 15 جنوری 1996 کوآرکیالوجیکل ایکیوزیشن کا آغاز ہوا تو میں نے سابقہ خند تن نمبر 27 تھانہ مونٹ اپنی تحقیقی کھدائی کو جاری رکھا خند تن سے تقریباً آٹھ ٹن را کھاور کوئلہ برآمہ ہوا جو بھٹی میں استعال کیا گیا واضح ہو کہ یہ مکان تقریباً 22 سوسال قبل مسے میں کوئلہ برآمہ ہوا جو بھٹی میں استعال کیا گیا واضح ہو کہ یہ مکان تقریباً 22 سوسال قبل مسے میں

ورکشاپ کے طور پر استعال کیا گیا مگر اس سے پہلے یہ ایک گھر کا منظر پیش کرتا ہوگا مکان کی دیواریں کچی اینٹوں کی تعین مگر جب اسے ورکشاپ میں تبدیل کیا گیا تو اس دور میں کچی اینٹوں کا استعال عام ہوا ہوگا خندتی نمبر 27 سے جو نکاسی آب کا نظام دریافت ہوا وہ بالکل موہنجو داڑو کی طرز کا تھا جو کچی اینٹوں کا بنا ہوا تھا قدیم ہڑ پہ کے لوگ موجودہ دور کی طرح فرش پر کچی اینٹیں کچیاتے تھے 1996 میں کھدائی کے دوران ایک اہم دریافت ہوئی جو میرے لئے بھی اعز از کی بات ہو وہ خندتی نمبر 27 ہڑ پہ دور کی کی اینٹوں کی سیڑھی تھی قبل ازیں ہڑ پہ سے اس طرح بہترین حالت میں کوئی سیڑھی دریافت نہیں ہوگی بعد کے زمانے میں ان سیڑھیوں کے او پر تہہ بہترین حالت میں کوئی سیڑھی دریافت نہیں ہوگی بعد کے زمانے میں ان سیڑھیوں کے او پر تہہ بہترین حالت میں کوئی سیڑھی دریافت نہیں 1996 میں تحقیقی کھدائی کے دوران مزید واضح ہوا کہ جو بارانی پانی کے ساتھ برتن کے نکڑ سے اور جانوروں کی ہڑی بھی ساتھ لے آئے تھے وہ بھی اس خندت سے دریافت ہوئے ہیں۔

ہڑ پہ آرکیالوجیکل ریسر چ پراجیکٹ کے ڈائر کیٹر ڈاکٹر رچرڈ میڈور جانوروں پر بین الاقوامی تحقیق کرنے والے ماہر آ ثار قدیمہ ہیں ان کی تحقیق کے مطابق ہڑ پہ کے لوگ بہت سے جانوروں سے بالکل ناواقف تھے مثلاً گھوڑااونٹ گدھا نچروغیرہ اس کے برعکس بولان کی تہذیب مہر گڑھ کے لوگ 9 ہزارسال کی قبل مسے مجورگندم، جو، چاول اور کیاس کی کاشت با قاعد گی ہے کر متح اور بہت سے دوسرے پالتو جانور مثلاً بارہ سنگھا، گائے بھیڑ، بکری، مرغی، گھوڑا، گدھا، کا اور بلی سے بخو بی واقف تھے۔

سندھ کی تہذیب ہڑپہ کے آثار سے ان تمام دریا فت شدہ اشیاء میں سب سے زیادہ اہم ترین ہیں جن پربیل گینڈ اشیر اور گر مچھ کی اشکال بنائی گئی ہیں زیادہ تر مہریں زم پھر کی ہیں اس کے علاوہ اب تک جو کھدائیاں ہوئی ہیں ان میں مٹی سے بنے ہوئے برتنوں کی تعداد بہت زیادہ ہے بیتمام برتن چاک کی مدد سے بنائے گئے ہیں ان کا رنگ سرخ اور بعض برتنوں پر گہرے سرخ رنگ کی دھاریاں بھی ہیں اور ان پرسیاہ رنگ کے بیل ہوئے بھی بنائے گئے ہیں بعض برتنوں پر انسانی اور حیوانی شکلیں اور درختوں کے بیتے بھی بنے ہوئے ہیں اس زمانے میں شاید بیصنعت

اپ مرون پرتمی۔ وسطی ایشیا ہے آریہ کے وحثی قبائل 1900 سال قبل سے کے لگ بھگ نکل کر ایران پر قبضہ کرنے کے بعد بلوچتان کے رائے سندھ میں داخل ہوئے لیکن بڑپہ کے تجارت بیشہ لوگوں کو وسطی ایشیا ہے آنے والے جنگجواور وحثی آریاؤں نے تباہ کیا ماہرین آ ٹارقد یمہ کے مطابق ہڑپ کی تباہی وحثی آریائی قبائل کی وجہ سے یا دریاؤں کے رخ تبدیل کرنے یا وبائی امراض سیاب ادر موتی اثرات سے تباہ اور برباد ہوتے رہے ہیں میری تحقیق کے مطابق وادی سندھی تبذیب بڑید زوال پذرینیں ہوئی بلکہ ارتقائی عملی سے گزرر ہی ہے۔

مبر گڑھ کو سندھ اور بلوچتان کی قدیم تہذی مرکز ہونے کی حیثیت بھی حاصل رہی ہے۔ مبر گڑھ کے ھاڈر ہے۔ ہوائن کے کنارے واقع ہے۔ ہوائن ہم مرکز ہونے کا دومرا بڑا مرکز کی شہر نوشیرہ جو مبر گڑھ ہے سرمائی پایی تخت ریاست قلات رہا ہے۔ اس تہذیب کا دومرا بڑا مرکز کی شہر نوشیرہ جو مبر گڑھ ہے و کومیٹر کے فاصلے پرواقع ہے۔ نوشیرہ کا تہذیبی زمانہ 27 سوسال قبل سے ۔ جو تنزیبا ہڑ پہرور ہوں کا کومیٹر کے فاصلے پرواقع ہے۔ نوشیرہ میں کافی مما شمت پائی بدتی ہے۔ جس کے المروز بی اور نوشیرہ کے معد ہڑ پہری کے دورش کی جو تا اور طرز تقییر سے یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے ، کہ مبر گڑھ، نوشیرہ کے بعد ہڑ پہری دورش کے بعد نوشیرہ کے بعد ہڑ پہری کر ہو کے بعد نوشیرہ کا اور اس کے بعد ہڑ پہری کر برز جی شمل ہے۔ بلکہ مبرگڑھ کے بعد نوشیرہ کا اور اس کے بعد ہڑ پہری کر برز جی شمل ہے۔ بلکہ مبرش کرھ کے بعد نوشیرہ کا اور اس کے بعد ہڑ پہری کر برز بی اور نوشیرہ اس کے برفتا فتی اور تہذیبی نمونے میں واضح طور پر بولانی تبذیب کا رنگ۔ دورتگ بھیلا ہوا تھا۔ جس کے برفتا فتی اور تہذیبی نمونے میں واضح طور پر بولانی تبذیب کا رنگ۔ جسک سے برفتا فتی اور تہذیبی نمونے میں واضح طور پر بولانی تبذیب کا رنگ۔

وادی کوئے کے اردگردادرجنوب میں پروفیسرتوارت پکٹ نے مئی کے برتنوں کا ایک سلسدر یافت کیا تھا۔ان دریافت شدہ ظروف کو" کوئے ظروف" کا نام دیا گیا۔جسماج کی سے برتن پیدادار تھا سے کوئے فتا ذت کا نام دیا گیا۔ ثقافت (کلیم) زراعت کا نقاضا کرتی ہے جبکہ تبذیب شہرکا، کیونکہ دولت اور ذبانت جودیمی علاقوں میں پیدا ہوتی ہے شہر میں جمع ہو جاتی ہے تبذیب کسانوں کی جھونپڑیوں سے شروع ہوتی ہے لیکن اس کی افز اکش شہرول میں ہوتی ہے گئ شہرک تہذیب کسانوں کی جمنہیں لے سکتی جب تک پیلاساج نہایت واضع طبقات میں تقسیم نہ شہرک تہذیب اس وقت تک جمنہیں لے سکتی جب تک پیلاساج نہایت واضع طبقات میں تقسیم نہ

ہو چکا ہوجس کیلئے بلوچستان کے طبقاتی ڈھانچے کو مجھنا ضروری ہے۔ابتدا، میں وا۔ ثقافت کا دائر ہشہ کے قریب صرف یانچ ٹیلوں تک محدود سمجھا گیا، کین بعد میں مزید کھدا نیوں او تحقیق ت اس كادائر ہ تقريباً 160 كلوميٹر جنوب كى جانب تھيل گيا۔اس طرح كوئنہ سے لے كراتو غواورا نجير و تک کوکوئٹے ثقافت میں شامل کر کے تسلیم کیا گیا۔ مس بیٹرلیس دوکارڈی نے قلات ڈویژن میں جو کھدائیاں کروائی تھیں اور ڈاکٹر والڑاہ فیرسروس جونیئر نے ژوب اورکوئٹہ میں جو تحقیقاتی کام کیا تھاان سب سے کوئٹہ ثقافت کا دائرہ وسعت پکڑتا ہوا بلوچتان ہی نہیں بلکہ دوسرے ہمساہ ممالک میں بھی وسیع ہر ہوتا گیا۔ زوب میں یرنوغنڈی دریا زوب کے کنارے واتنے ہے اے 1898ء میں دریافت کیا گیا۔ مس بیٹرلیس دوکارڈی نے جو تحقیقی کھدائیاں انجیرہ کے مقام پر ک ہیں اور جونتیجہ اخذ کیا گیا ہے۔اس کے مطابق یہاں کے قدیم پاشندے جدید جحری دور کے نیم خانہ بدوش تھے اور وہ اس علاقے میں تقریباً 35 سوسال قبل میسے سے آباد تھے۔ یہ لوگ ترکی اور عراق سے ہجرت کرکے یہاں آباد ہوئے ہوں گے ۔ کیونکہ دراوڑ بھی بحیرہ روم کے مشرقی كنارے سے بجرت كر كے آريانه اور بلوچتان كى قديم گزرگا ہوں كے ذريع داخل ہوئے تھے۔ اور یہ دوراستے انسانی منتقلی کے واضع ثبوت ہیں کہ انسان نے بڑے پہانے پرشال سے جنوب کی جانب ہجرت کی ماہرین انہی اقوام کووادی سندھ کی تہذیب کا وارث قرار دیتے ہیں کی نے برا ہوئی کو دراوڑ یکارا اور بینظر بیپش کیا کہ بیسندھ کی تہذیب کی وارث ہے تو ہمارے بعض محقق ودانشوروں نے اسے اٹل قرار دے کرمزید ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی کہ براہوئی دراور ہیں۔جبکہ جدید تحقیق سے واضح ہے کہ بحیرہ روم سے دریائے سندھ کے مغربی کنارے تک بلوج ( كرد، برا موكى اوربلوچ) ہزاروں سال سے آباد ہیں۔اى طرح مس دوكار ڈى نے تو غوو قلات کے قدیم تہذیبی آ ثار دریافت کئے تھے۔ جو کوئٹہ ثقافت کا ہی حصہ ہیں مگریکھ ماہرین نے اے توغوواور کچھنے قلات ثقافت کا نام دیا۔اصل میں بیتمام خطہ کوئٹ ثقافت کے دائرے میں شامل

کوئٹے شہر کے شال کی جانب تقریباً 6 کلومیٹر کے فاصلے پر کلی گل محمہ واقع ہے۔ یہ آن بی را برای کادیبات ہے گلی مقامی ویشتوزبان میں گاوں کو کہتے ہیں۔ بیا یک قدیم تہذیب ۔ آٹار کی باقیات جواب ٹیلے کی صورت میں نظر آتی ہیں۔ ماہریں آٹار قدیمہ نے اس کا زمانہ 5 ہزار سال قبل مسے ظاہر کیا ہے۔ جبکہ میری نظر میں اس ملے پر کھدائی اور تحقیقی کام ابھی مکمل نہیں ہوا۔ لہذااس کے بارے میں آخری نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا۔ زراعت اور مولیثی کی ترقی اور رفتہ رفتہ دھات کے اوز اروں کا استعال عام ہوجانے کا نتیجہ بیہ ہوا کہ قبیلے یا تو زمین کی کاشت کرتے تھے یا مویثی پالنے میں بتدریج مہارت حاصل کرلی زراعت پیشہ قبیلےمغربی کرہ کے مختلف حصوں میں تھیل گئے اور مشرقی نصف کرہ میں ان کے نشانات زیادہ تر بڑے بڑے دریاوں کی وادیوں میں ملے جیسے مصر میں دریائے نیل،عراق میں دجلہ وفرات، ہندوستان میں دریائے سندھ،چین میں دریائے زرد، بلوچتان میں دریائے بولان ناڑی اور مولہ نیز ایشیائے کو چک اور جزیرہ نما بلقان کے کچھ جھے جن میں لوگوں نے مویثی پالنے کا پیشہ اختیار کیا تھا وہ زیادہ تر جنوبی سائبریا ، بحیرہ ارال کے طاس ایرانی سطح مرتفع اور بچیرہ اسود کے کنار ہے جنوبی میدانوں میں جا بسے بلوچتان کی قدیم کوئے ثقافت جس کے مختلف علاقول سے آثار دریافت ہوئے ہیں یہاں کے قدیم لوگ زراعت کیساتھ ساتھ مولیٹی پالنے میں بھی کافی مہارت رکھتے تھے۔ کلی گل محمہ ٹیلے کی قدیم ترین آبادی میں زراعت پیشہ لوگ آباد تھے۔ جو زراعت کیساتھ ساتھ بکری ، بھیٹر، گائے ، بھینس اور ادنٹ پالتے تھے۔اس کےعلاوہ وہ گندم ،جواور باجرہ کی با قاعدہ کاشت کرتے تھے۔ یہ نیم خانہ بدو ثانہ زندگی گزارنے کے بہ نبیت زیادہ تر قیام پندآ بادی تھی۔ یہاں کے دوسرے مرحلے کے لوگ ہاتھ سے برتن بناتے تھے۔تیسرے مرحلے کےلوگ کمہار کے چاک پر برتن بناتے تھے۔اور چوتھے دور میں کیچی بیک ثقافت نظر آتی ہے۔ ماہرین نے کلی گل محمہ کا زمانہ 5 ہزار سال قبل سے اور اختام 8 ہزار اسال قبل مسے ظاہر کیا ہے۔ پروفیسر تو ارٹ پکٹ نے 1946ء میں کیچی بیگ اور دمب سادات میں کامیابی حاصل کی، پیچی بیگ کوئٹ سریاب میں واقع ہے بھی اسے دیہات کی حیثیت حاصل ہی گراب یہ بردھتی ہوئی آبادی کی وجہ ہے کوئیٹ شہر کا حصہ بن گیا ہے۔ جہاں زندگی

کی تمام ہولیات میسر ہیں دمب سادات کوئٹ مستونگ شاہراہ پر واقع ہے۔ ان مقامات ہوئی اس کی تمام ہولیات میسر ہیں دمب سادات کوئٹ مستونگ شاہراہ پر واقع ہے۔ ان مقامات ہوئی اس کے مہد کے آثار بھی دریافت ہوئی اس نے برخی کی زیر گرانی 1950،

بر نیچرل ہٹری میوزیم آف امریکہ کی ایک ٹیم نے مسٹر وال ٹرایے فیرسروس کی زیر گرانی 1950،

میں کام کیا انہوں نے وادی کوئٹ میں تقریباً 15 قدیم ملے دریافت کئے جن کا زمانہ تا نبائے دور سے تھا۔ اس طرح راقم نے وادی کوئٹ میں سروے کا آغاز 1996ء سے کیا اور اب 2007ء تک جاری ہے۔ واضع رہئے کہ اب تک سابقہ اور نئے ملا کر کل 57 قدیم آثار کی نشاندہی کر چاہوں۔ شاہداس سے بھی زیادہ ہوسکتی ہے۔ ان تمام آرکیا لوجیکل ساہیڈز کا تعلق 6 ہزار سال قبل مسے تک کا ہے۔

براہوئی کر دبلوچوں نے 854 سال قبل سے میں توران کو فتح کیا تو امیر کیکان نے خطے کوان 8 بڑے اس طرح تقسیم کیا۔

1) قبیله که کانی اور گورانی کو که کا نان کا حصه ملا۔

- 2) کوہسار بٹوارے میں غز داری ،سارونی ،گریشگانی ،مشکانی کوملا۔
- 3) سناریبل ،قبیلہارمیلی کوبطور حصہ ملا بعد میں ار ما بیل کے نام سے موسوم ہوا۔
  - 4) وادی در نگان و در ه در نگان بلوچ کر د قبیلے کو بٹو ارے میں ملا۔

کردقبائل میں ایک فیلی شاخ بولانی ہے۔ کردوں کی رہائش اور ملکیت کی وجہ سے اس علاقہ کا نام بولان پڑگیا۔ کرد قبیلے کے اس دور کے سردار زراب شالین کے نام سے موسوم وادی کا نام شال پڑگیا بعد میں اس وادی میں ایک قدیم قلعہ کو بولانی کرد قبیلے کے سردار نے دوبارہ مرمت نام شال پڑگیا بعد میں اس قلعے کے دو دروازے تھے اس قلعہ کی باہر کچی فصیل تھی مشرق کرکے قابل رہائش بنادیا۔ اور اس قلعے کے دو دروازے تھے اس قلعہ کی باہر کچی فصیل تھی مشرق اور مغرب دوابواب ہیں جنوبی دروازے کا نام شکار پوری ہے بیقلعہ وسط شہر کی ایک مصنوعی ڈیری پرقائم ہے جس میں نائب (گورز) رہتا تھا بیر جگہ پوری وادی کی منظر گیر ہے اس پرصرف ایک توپ نصب ہواکرتی تھی اس کے علاوہ مزید تین قلعہ وادی کوئٹ میں تھے سریاب میں شاہوانی قلعہ، توپ نصب ہواکرتی تھی اس کے علاوہ مزید تین قلعہ وادی کوئٹ میں تھے سریاب میں شاہوانی قلعہ،

کای قلعه، اور درانی قبیله کا قلعه شامل ہے۔

وادی کوئٹے سراوان صوبے کی ایک مخصیل تھی جہاں خان بلوچ کا گورنر رہتا تھا۔اس طرح وادی شال شالکوٹ کے نام سے مشہور ہوئی جو بعد کے زمانے میں شالکوٹ اور پھر کوئٹہ کے نام ہے زیادہ بہجانا جانے لگاوادی کوئٹہ کا ذکر مختلف ادواراور زمانوں میں مختلف ناموں سے ہوتا جلا آرباہے اس حوالے سے یہاں ہم تاریخی کتابوں اور سفرنا موں کا ذکر کریں گے ہمایوں نامہ میں راقوم ہے کہان کی ہمشیرہ گل بدن بانو دوران سفرابران براستہ وادی کوئٹہ سے گزری تھی جس میں کوئٹہ کا نام شال درج ہے آئین اکبری میں وادی کا نام شال درج ہے اس کے علاوہ تاریخ سیتان تصنیف سیف بن محر بن یعقوب اہردی نے اس تاریخی کتاب میں 1293ء سے 1330 تک کے تمام واقعات تحریر کئے ہیں جن میں وادی کا نام شال ہی لکھا گیا ہے اس کے علاوہ مہا بھارت میں شاہی مندر کا ذکر بھی ہوا ہے اس نام کا مندر آج بھی کوئٹے قلعہ میں واقع ہے جسے سال میں صرف ایک بار ہندویاتر یوں کیلئے کھولا جاتا ہے اس کے علاوہ مشہور خودنوشت'' میں تیمور ہول''میں تیمورشاہ نے ہندوستان سے سفر براستہ وادی کوئٹہ سے گزرتے ہوئے کیا اور انہوں نے یہاں قیام کیاان کی میز بانی کے فرائض گور زملک عبداللہ نے سرانجام دیئے جوریاست تو ران کے گورنر تھے گفتگو کے دوران تیمورشاہ کے پوچھنے پر وادی کا نام کوئنہ بتایا گیا بعض مورخین کا خیال ہے کہ وادی کوئٹہ کا قدیم نام'' قطعہ'' تھا جس کے معنی زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا ہے وادی کوئٹہ کے بارے میں ایک تاریخی روایت میکھی ہے کہ احمد شاہ ابدالی امیر فغانستان کو بلوچوں نے جنگ کے دوران کمک دے کرفتے سے ہمکنار کرایا جس کی خوشی میں احمد شاہ نے میر نصیر خان اول خان آف قلات کی والدہ کووادی شال چا در (شال) اور میرنصیرخان کوکوٹ دے دیا جس کی وجہ سے وادی کا نام شال کوٹ پڑ گیا اگر بیروایت درست ہے تو پھرسوال بیہ پیدا ہے کہ وادی شالکوٹ تحفہ میں دیے سے پہلے اس کا نام کیا تھا۔

بولان کا قدیم نام درنگان تھا۔ کیونکہ سر بولان سے ڈھاڈ رتک درہ درنگ ہی درنگ ہے۔ درنگ براہوئی زبان میں کھائی کو کہتے ہیں۔ کرد قبیلے میں آج 21ویں صدی عیسوی میں بھی

بولان زئی طا نفہ مچھ کے علاقے میں کثیر تعداد میں آباد ہے۔ درہ بولان ایک طویل گزرگاہ ہے۔ . جس میں چھوٹی جھوٹی بہت سے زرخیز وادیاں اور نخلستان موجود ہیں۔ درہ بولان کے شال مغربی جس میں چھوٹی جھوٹی بہت سے زرخیز وادیا ۔ سرے پر دادی کوئٹہ داقع ہے۔ جو چاروں طرف سے او نچے پہاڑوں اور مختلف وادیوں اور دروں کے پیچوخم میں واقع ہے۔ دوسری جانب یعنی جنوبی سرے پر ڈھاڈر کا زرخیز میدانی علاقہ واقع کے پیچوخم میں واقع ہے۔ دوسری جانب ہے۔ دریائے بولان ، دریائے مورو، درہ بولان اور پھی کوسیراب کرتا آ رہاہے۔ دوسری جانب ، دریائے ناڑی واقع ہے۔ بیدوآ بیانہ ل کر پورے پچھی کوسیراب کرتے ہے۔ شاہدا نہی کی وجہ سے بولان کا تہذیبی مرکز مہرگڑھ یہاں پروان چڑھا، کیونکہ مہرگڑھ شکموں کاسنگم ہے۔ درہ مولہ اور درہ بولان کا سنگم بھی مہر گڑھ ہی ہے۔میدانی اور بہاڑی خطہ کا مہر گڑھ ہی سنگم ہے۔ ماحول اورموسم کا سلم بھی مہر گڑھ ہی ہے قدیم تہذیوں کا جس نے بھی جنوبی ایشیاء، مرکزی ایشیاءاور مشرق وسطی پر راج کیا بیوہ تہذیبی مرکز ہے۔ جہاں پر درخانی مکتبہ، یو نیورٹی قائم ہوئی اسے بلوچستان کی پہلی قدیم یو نیورٹی کا درجہ بھی حاصل رہاہے۔جس نے گئی دانشور پیدا کئے اور خطہ میں کی دولت اور نور ہے سارے علاقے کوروش کما۔

بولان کی قدیم تہذیب مہرگڑھ کو 1974ء میں فرانسسی ماہر آ ٹارقد بہہ ڈاکٹر جین فرانسولیس اوران کی ٹیم نے دریافت کیا جو پوری دنیا میں ایک جرت انگیز دریافت تھی۔ بولان کی قدیم تہذیب مہرگڑھ جوانسانی کارکردگی کے حوالے ہے دنیا بھر کی اولین ابتدائی منظم زری و شعتی تہذیب تھی۔ مہرگڑھ میں تحقیق کے دوران ایک دوسرے کے اوپرساتے ہیں دریافت ہوئیں، جے ماہرین آ ٹارقد یمہ نے زمانوں میں یوں تقسیم کیا کہ اس کا پہلا دور 9 ہزارسال قبل سے 7 ہزار سال قبل سے 5 ہزارسال قبل سے 5 ہزارسال قبل سے 2 ہزارسال قبل سے کہ ہزارسال قبل سے کہ ہزارسال قبل سے کے ہزارسال قبل سے کے ہزارسال قبل سے کے میری تحقیق کے مطابق میسا تو تہیں جن کامختلف ذمانوں ہے۔ مگر سے ساتو تہیں داکھ اور کو کلہ کی ہیں۔ جس سے میہ بات ٹابت ہوتی ہے کہ مہرگڑھ میں باربار آتش ساتو تہیں داکھ اور کو کلہ کی ہیں۔ جس سے میہ بار تبدیل ہوتا گیا۔ قدیم دور میں لوگ آپ میں میں لڑا این اور جنگ کے آٹار دریافت ہوئے ہیں۔ نہیں کر تے تھے۔ لیکن مہرگڑھ کے علاقے میں لڑائی اور جنگ کے آٹار دریافت ہوئے ہیں۔

ئيونكه زمين زرخيز اورپيداوار زياده ہونی لگی اورپيداوار کا بچاہوااناج گوداموں ميں محفوظ رکھا جاتا . تھا۔جنگجواور خانہ بدوش غذا کی تلاش میںان پرحملہ کر کے غذا کولو مٹنے لگے جس کے آٹار مہر گڑ جداور چندا یک کوئٹے کے قدیم ٹیلوں ہے بھی دریا فت ہوئے ہیں جن میں خاص کر کلی گل محمر قابل ذکر ہے۔ مبر گڑھ جو بولان کا تہذیبی مرکز رہاہے۔مبر گڑھ کے عروج کا زمانہ 7 ہزارسال تیل میح کا ظاہر ہوتا ہے۔ بیرزری ثقافت کے ساتھ ساتھ صنعتی اعتبار سے بھی ترقی یا فتہ تہذیب میں دعل چکا تھا۔ زرعی معاشرہ کے قائم ہونے کی سب سے بڑی وجہ دریائے بولان تھا۔ اس کے علاوہ زر خیزی کی ایک بڑی وجہمون سون کی باشیں بھی تھیں۔جس نے ایسے حالات اور ماحول ساز گار بنائے کہ ایک ترقی یا فتہ تہذیب کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ یہیں وجہ ہے کہ آخری برفانی دور کے اختیام پرسب سے پہلی تہذیب بولان مہر گڑھ میں پروان چڑھی جو بلوچتان میں واقع ہے۔قدیم دور میں انسان اوز اروں اور ہتھیا روں کی مدد سے غذا بھی حاصل کرتے تھے۔اورا پنی حفاظت بھی ا نہی سے کرتے تھے۔مبڑ گڑھ کے قدیم انسان نے وحثی اور خونخو ارجا نوروں اور پرامن جانوروں کے درمیان فرق کا تجزیہ کیااور تجربہ حاصل کرلیا جس کی بنیاد پران جانوروں کوسیدھار کر پالتو بنانا شروع کیا۔ جن جانوروں کو پہلی بارپالتو کیا وہ سبزی خور تھے۔ان جانوروں سے نہ صرف دودھ، اون ، چمڑ ہ اور گوشت حاصل کیا جاتا تھا۔ بلکہ انہیں بوجھ اٹھانے کے لئے بھی استعال کیا جاتا تھا۔ اور بعد میں مبرگڑھ کے زرعی معاشرہ میں ان کو ہل میں جوت کر کھتی باڑی کی جاتی تھی۔مبرگڑھ 7 ہزار سال قبل مسے میں دوسرے پالتو جانور مثلاً بارہ سنگھا،گائے، بھیر، بکری ،مرغی، اونٹ ، گھوڑا، گدھا، کتااور بلی سے بخو بی واقف تھےاورانہیں آپنے گھروں میں با قاعدہ پالتے تھے۔ بولان کی تہذیب مہر گڑھا ہے عروج کے زمانے یعنی 7 ہزار سال قبل سے میں اپنے اردگرد کی تہذیبوں سے زیادہ ترقی یافتہ تھی۔مہرگڑھ کے آثار کے دریافت ہونے سے بیہ بات مزید واضح ہوتی ہے کہ ترقی کی رفتار تیز تر ہو گی تھی جہاں سے دھرتی ماتا دیوی کی مورتی ،بیل اور بیل گاڑی کے نمونے ،آ رائش شدہ خوبصورت مٹی کے برتن ، جانوروں اورانیانوں کے جمعے بچوں کے لئے تھلونے عورتوں کے آ رائش و زبیائش کے مئے، بستر اور چار پائیاں دریافت ہوئی ہیں۔مہر

گڑھ کے باشندے عاروں کی بجائے ابتدا، میں کچی انٹیوں اور بعد کے زمانے میں کجی انٹیوں کے مکانات تعمیر کر کے ان میں رہائش کرتے تھے۔ دریافتوں سے یہ بات بھی واضح ہورہا ہے۔ کہ مہر گڑھ کے باشندوں نے پہہ ایجاد کر لیا تھا۔ کیونکہ 7 ہزار سال قبل مسیح میں بیل گاڑی اور کمہار کے جاک پر برتن بنانے لگے تھے۔ مٹی کے برتن جن پر ہتے، جانوروں کی تصویریں اور جیومیٹریکل چاک پر برتن بنانے لگے تھے۔ مٹی کے برتن جن پر ہتے، جانوروں کی تصویریں اور جیومیٹریک اشکال بنی ہوئی ہیں۔ ماہرین نے دریافت کی ہیں اور اپنی تحقیق سے ان تمام چیزوں کا سائنسی تجربہ کر کے تجزیہ کیا ہے۔ کہ ان کا تعلق مہر گڑھ سے ہے۔ جو صرف مقامی ہنر مندوں کی تخلیق ہے۔

بولان کی تہذیب کی دریافت اور تحقیق ہے ماہرین نے بہت تی چیز وں سے پردے اٹھا دیے ہیں۔ دوسرے آثار کے علاوہ ایک اہم دریافت یہ بھی ہوئی ہے۔ کہ یبال کے باشندوں نے سب سے پہلے زراعت کی داغ بیل ڈالی۔ مہر گڑھ کے قریب جنگلی گیبوں کے پائے جانے کے آثار بھی ملے ہیں۔ ابتدائی دور میں مہر گڑھ کے لوگوں نے گیہوں کی کاشت شروع کر دی، ماہرین نے تحقیق سے آثار دریافت کئے کہ بید دنیا کی واحد ابتدائی تہذیب ہے جہاں انسان نے گذرہ ، جو، با جرہ، چاول ، کھی اور کہاس کی با قاعدہ کاشت کی شروعات کیں، مزید زراعت کے شواہداناج کے گوداموں کے آثار سے ملے ہیں جیسے اوپر کے پیرا گراف میں لکھا ہے کہ مہر گڑھ درہ بولان کے آثار اور بی کے قریب دریائے بولان کے مغربی کنارے اور دریائے ناڑی سے متعلقہ واقع انسانی تہذیب کا پہلام کر رہا ہے۔ سی پھی کے علاقے میں تین قدیم شہر مہر گڑھ ، نوشیرہ اور یہی کے ہیں جو بولان کا تہذیبی آثار کے سلسل ہے۔

بلوچتان سے سلم ہیں کی منتقلی کے آثار جدید تحقیق کے مطابق 8 ہزار سال قبل مسے
سے ملتے ہیں کیونکہ مہر گڑھا ہے اردگرد کے ماحول اور جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے زرعی اور صنعتی
مرکز کی حیثیت اختیار کر چکاتھا۔ جس کی وجہ سے آریانہ، باختر، فارس، عراق اور ہندوستان کے
ساتھ آمد ورفت اور تجارت کے قریبی تعلقات تھے۔ انہی وجوہات کی بناء پرموسم بہار کے ابتدائی
ایام میں مہر گڑھ کے میدانی علاقے میں منڈی گئی تھی۔ جہاں دور دور سے قافلے مہر گڑھ کا رخ
کرتے تھے۔ جہاں موسی آمد ورفت کیساتھ ساتھ تجارتی قافلے آج 21 ویں صدی عیسوی میں بھی

مبرگڑھ ہے متعلقہ میدانی علاقہ خاص کرمویشوں اوراناج کا مرکزی شہر سبی کا رخ کرتے ہیں قدیم دور میں مہرگڑھ میں یالتو جانوروں، اناج اور ظروف کی منڈی لگتی تھی۔مختلف ثقافتوں ہے آئے ہوئے قافلے اشیاء ضرورت خریدتے تھے۔ اس موقع برآئے ہوئے مختلف قافلوں کے لوگوں اور مقامی باشندوں کے درمیان مختلف کھیلوں کے مقابلے اور اس دور کے فن وادب کے تاد لے ہوا کرتے تھے۔جس کی وجہ سے کئی دنوں تک اس علاقے میں جشن کا ساں ہوتا تھا۔اس سالانہ منڈی نے تسلسل کیساتھ ترقی کرنا شروع کی۔اب بولان کی تہذیب کے اردگرد دوسری ثقافتوں نے تہذیب میں ڈھلنا شروع کیا مگرمہر گڑھ کی اپنی مرکزی حیثیت قائم رہی اسی طرح ہی سالا نہ زرعی ومویثی اور ظروف کی منڈی رفتہ رفتہ روایتی صورت اختیار کرتے ہوئے سالا نہ جثن مویشیاں کا روپ اختیار کر گئی۔جس میں اضافہ ضرور ہوا مگر اہمیت اور حیثیت میں کوئی کی نہیں ہوئی، یہاہیے اردگرد کے خطے میں واحد سالانہ میلہ ہے جو ہزاروں سال سے بدوستور چلاآ رہاہے بلوچتان کے قدیم قومی و تاریخی میلے کوآج کے ڈیودس ثقافت کا قدیم روپ کہ سکتے ہیں میری تحقیق کے مطابق جنوری سے 31 مارچ تک مشرق بعید سے مرکزی ایشیاء اور مشرق وسطیٰ تک باالترتیب زنجیری کڑی کی طرح بیمیله منایا جار ہاہے جس کی مثال لا ہورکیٹل شو، ہڑیپ ملیان میلہ، جیکب آباد جشن اور سبی کا مولیثی اور زرعی میلہ ہے سے بات واضح ہوتی ہے کہ ان کا ایک دوسرے سے ضرور کوئی رشتہ ہے اور ان کی ضرور کوئی تاریخی اہمیت اور روایات ہوں گی جس طرح سی میلہ جودنیا کا قدیم جش ہے۔جس کی تاریخ تقریباً 11 ہزارسال پرانی ہے۔جوآج جشن سی کے نام ہے مشہور ہے۔

جشن سی کومیر جا کرخان رند سے بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ کہ ان کے دور حکومت میں اس کا آغاز ہواای طرح بہت می دستاویزات میں انگریزوں کا ذکر ملتا ہے۔ 1885ء میں برکش حکومت نے جشن سی کوسر کاری حیثیت دی اور ساتھ ہی سالانہ شاہی جرگہ بھی منعقد کرنے کی منظوری بھی دیدی اس طرح جشن میں مختلف تبدیلیاں وقت وحالات کے ساتھ آتی گئیں جس کی منطوری بھی دیدی اس طرح جشن میں مختلف تبدیلیاں وقت وحالات کے ساتھ آتی گئیں جس کی وجہ ہے بھی ہے جشن جا کرخان رنداور بھی انگریز سے منسوب کیا جاتار ہا ہے۔ جس کی تاریخی حوالے وجہ سے بھی ہے جشن جا کرخان رنداور بھی انگریز سے منسوب کیا جاتار ہا ہے۔ جس کی تاریخی حوالے

ہے کوئی متند دستاویزیا تاریخ معلوم نہیں کہ یہ جشن کب اور کیسے شروع ہوا۔ جبکہ آ ڈار قدیمہ کی دریافت اور تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ قدیم بولان کی تہذیب مہر گڑھ جس کا زمانہ 9 ہزار سال قبل مسیح تھا یہ میلہ اپنے ابتدائی تمام لواز مات کے ساتھ شروع ہوا جو آج آئی ارتقائی منازل طے کرتا ہوا 21 ویں صدی عیسوی میں داخل ہوا۔ اور آج بھی اپنی تمام روایتی ، تاریخی اور ثقافتی رونقوں کیساتھ یہ قدیم عالمی اکنامیکل فیسٹیول (جشن سی) جاری ہے۔

## بولان کی تهذیبی مماثلت واثرات دیگر تهذیبوں پر

بلوچتان کی قدیم بولان کی تہذیب کی دیگر تہذیب گری ہما ثلت پائی گئی ہے جن کے بارے میں ماہرین آ ثار قدیمہ نے دنیا بھر میں سائنسی تحقیقات کی ہیں جن کے نتائج کی روشی میں مختلف اوقات میں ماہرین نے تحقیقاتی رپورٹیں شائع کی ہیں انہی رپورٹس کی اور جدید سائنسی تحقیق کی روشی میں بلوچتان کی قدیم تہذیب کا مطالعہ کیا جا تارہا ہے جس کے اثرات اس کے اردگر دموجود دیگر قدیم تہذیبوں میں کثرت سے پائے گئے ہیں ماہرین آ ثار قدیمہ نے ابنی محنت جبتی واور تلاش سے کھوج لگایا ہے کہ بلوچتان اپنے طبی جغرافیا کی اورموسی ماحول کے ساتھ ساتھ انسانی کارکردگی کے حوالے سب سے اہم خطہ زمین ہے بلوچتان میں انسانی کارکردگی کی تاریخ لاکھوں سال قبل تک پھیلی ہوئی ہے جو مختلف ارتقائی اور انقلا بی مرحلوں سے گزر کر آج اس مقام تک پہنچی ہے۔

بلوچتان کی قدیم تہذیب کے آثار جوموجودہ دور کی تحقیق کے مطابق اپنے اردگرد کی قدیم تہذیبوں سے قدیم تہذیب بین جن کے آثار وبا قیات بلوچتان کے طول وعرض میں ہزار ول کی تعداد میں بکھری ہوئی ہیں جن میں سے صرف چندایک کو ماہرین آثار قدیمہ نے دریافت کیا تعداد میں بکھری ہوئی ہیں جن میں سے صرف چندایک کو ماہرین آثار قدیمہ نے دریافت کیا ہے جس کی بنیاد پر جمیس یہاں کا قدیم تہذیبی عکس دھندلا سانظر آتا ہے بلوچتان کی قدیم تہذیب کی دوسری تہذیبوں سے گہرے مماثلت کے ساتھ ساتھ یہاں کے تہذیبی اثر ات بھی نمایاں نظر آتے ہیں جن کے بارے میں ماہرین آثار قدیمہ نے بہت می سائنسی تحقیقات کی ہیں ان کے نتائج اور تحقیقی رپورٹس کی روشنی میں ہم بلوچتان کی قدیم تہذیب کا مطالعہ کر کے تاریخ مرتب موسکے۔ کیکوششیں کریں گے تاکہ بلوچتان اور بلوچ قوم کی متندہ وجامع تاریخ مرتب ہو سکے۔ کرنے کیکوششیں کریں گے تاکہ بلوچتان اور بلوچ قوم کی متندہ وجامع تاریخ مرتب ہو سکے۔ بلوچتان کی قدیم تہذیب کا مطابعہ دور دراز کی قدیم بہذیبی بلوچتان کی قدیم گرے اثر ات چھوڑے ہیں جن کے ثبوت ماہرین آثار قدیمہ نے مختلف تہذیبی تہذیب کے بہت کی نہیں بلکہ دور دراز کی قدیم تہذیبی برجمی گہرے اثر ات چھوڑے ہیں جن کے ثبوت ماہرین آثار قدیمہ نے مختلف تہذیبی تہذیبی برجمی گہرے اثر ات چھوڑے ہیں جن کے ثبوت ماہرین آثار قدیمہ نے مختلف تہذیبی تہذیبوں پرجمی گہرے اثر ات چھوڑے ہیں جن کے ثبوت ماہرین آثار قدیمہ نے مختلف تہذیبی تہذیبوں پرجمی گہرے اثر ات چھوڑے ہیں جن کے ثبوت ماہرین آثار قدیمہ نے مختلف تہذیبی



(عراق، انمول مٹی کی تختی جس میں کسان حل چلا رہا ہے)

آ ٹارکی کھدائی اور تحقیق ہے اسم کے ہیں قدیم انسانی باقیات کے مطالعہ سے بیواضع ہوتا ہے کہ بلو چتان میں انسانی عمل وخل لا کھوں سال قدیم ہے جس کے شواہد شلع موی خیل میں واقع قدیم قدرتی غاروں سے ملنے والے (نی اینڈ تھال آ دی) اور (کرومیکنان آ دی) کے آ ٹارو باقیات کے دریافت ہونے سے ملنے والے (بی اینڈ تھال آ دی) اور ایک دوسرے سے باہم وابستگی پائی کے دریافت ہونے سے ملے ہیں ان میں مکمل مماثلت اور ایک دوسرے سے باہم وابستگی پائی جاتی ہے نی اینڈ تھال آ دی اور کرومیکنان آ دی پرالگ باب بھی اس کتاب میں شامل ہے جس پہنے تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔

بلوچتان میں انسانی تہذیب کی تاریخ مرحلہ وارشروع ہوتی ہے ابتداء میں دریاؤں پر کھڑے آ دمی پھر باشعور آ دمی نے جنم لیا اس کے بعد درجہ بہ درجہ ارتقائی اور انقلابی تبدیلیاں آگئیں اور یہ وصلی جری دور سے جدید جری دور میں داخل ہوا اس عہد کی بڑی خصوصیت انسان میں نمین کی ملکیت کا احساس تھا جو بعد از ال قصبات اور انسانی بستیوں کے بسانے کا باعث بنایہی بستیاں بعد میں ریاستوں میں تبدیل ہو گئیں اور یوں انسان نے دوسرے انسان کا استحصال کا جنا کیا جو بظاہر انسانی تہذیب کا بڑا اہم موڑ سمجھا جا تا ہے۔

بلوچستان میں درہ بولان کے جنوبی سرے مہر گڑھ کے مقام سے قدیم انسانی آثارہ باقیات دریافت ہوئیں سے علاقہ جغرافیائی حوالے سے مختلف موئی، ثقافتی اور زبانوں کا نقط اتصال ہے یہاں قدیم زمانے سے موسم سرما میں ساراوان ، جھالاوان کے علاوہ افغانستان اور مشرقی ایران سے لوگ آ کر یہاں آباد ہوتے ہیں اور اسی طرح موسم گرما میں یہاں کے خانہ بدوش گرمیاں گزارنے ، تلاش معاش اور مستقل رہائش کے سلسلے میں زر خیز علاقوں کی جانب رخ کر میاں گزارنے ، تلاش معاش اور مستقل رہائش کے سلسلے میں زر خیز علاقوں کی جانب رخ کر میاں گزارنے رہ جس میں قدیم عہد کے انسان کو ہزاروں سال گلے یوں اس دور میں یہاں بھی نیم خانہ بدوشانہ اور انسانی منتقلی کی خانہ بدوشانہ اور انسانی منتقلی کی جہد سے اس دور میں ایک تہذیب نے جنم لینا شروع کیا جس کے دشتے اور ثقافتی و تجارتی تعلقات وجہ سے اس دور میں ایک تہذیب نے جنم لینا شروع کیا جس کے دشتے اور ثقافتی و تجارتی تعلقات اپنی اردگرد کی دیگر تہذیوں سے متھ جو ہزاروں کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھیں اس دور میں قبائل بہتر اپنی اردگرد کی دیگر تہذیبوں سے متھ جو ہزاروں کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھیں اس دور میں قبائل بہتر اپنی اردگرد کی دیگر تہذیبوں سے متھ جو ہزاروں کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھیں اس دور میں قبائل بہتر اپنی اردگرد کی دیگر تہذیبوں سے متھ جو ہزاروں کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھیں اس دور میں قبائل بہتر اپنی اردگرد کی دیگر تہذیبوں سے تھے جو ہزاروں کلومیٹر پر پھیلی ہوئی تھیں اس دور میں قبائل بہتر

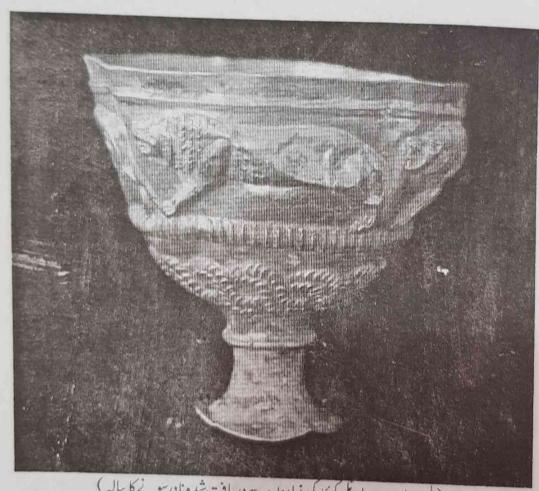

(بلوچتان،سرینا ہول کوئٹ کی بنیادوں سے دریافت شدہ نادرسونے کا پیالہ)

موسم ، جغرافیائی ماحول زر خیز زمین اور وافر مقدار میں میٹھے صاف پانی کے قدرتی ذخائر والے علاقے کی تلاش میں دن رات مصروف رہتے تھے جس کی وجہ سے ان قبائل کو ہزاروں سال سفر کرنا پر اجس کی واضع مثال 35 سوسال قبل مسے میں دراوڑ اور تقریباً 17 سوسال قبل مسے ہے 19 سوسال قبل مسے کے قدر سے برائی کی ملفارتھی جس کی وجہ سے پورے خطے میں انقلا بی تبدیلیاں آئیں چھوٹی جھوٹی شفافتوں سے برئی برئی تبذیبوں نے جنم لیا ان سب سے برٹھ کران میں لباس ،ادب وفن ، طرز تعمیرات ، رسوم و رواج اور فدہب نے اتحاد اور انفغام کے ذریعے تعمیر و ترقی حاصل کرتے ہوئے برئی علاقائی اور قومی ثقافتوں کو جنم دیا جن کے پیش نظر قومی ریاستوں اور سلطنتوں کے قیام کی شروعات ہوئیں اس طرح ابتدائی اشترا کی ساج سے استحصالی ساج نے جنم لیا ایک رپورٹ کے مطابق و نیامیں غربت بڑھ گئی ہوتو گویا ظلم بڑھ گیا ہے ظلم بڑھ گیا تو اس کی کو کھ سے امن نہیں مطابق و نیامیں غربت بڑھ گئی ہوتا کی بعناوت کی صورت میں جنم لیٹ پر بوگا جو سر ما بید دارانہ نظام کو جڑسے اکھاڑ تھے تکے گی۔

ماہرین نے تحقیق سے یہ بات مزید واضع کرنے کی کوشش کی ہے کہ قدیم دور سے ہی وادی بولان کی تہذیب کے تعلقات اپنے اردگرد کی دور دراز کی تہذیبوں سے بھی تھے جیسا کہ کوئٹہ کے اردگرداور جنو بی جانب ایک اور سجاو نی ظروف سے آ ٹار بھی دریافت ہوئے ہیں۔ یہ ظروف بھورے رنگ کی سطح پرسیاہ کام کے ڈیز ائٹول سے آ راستہ ہیں ان میں جانوروں کی شہیں بہت کم ہیں البتہ ہاتھ کے بنائے ہوئے آزاد نقش و نگار کثرت سے بنائے ہوئے لگتے ہیں جو زیادہ تر جی البتہ ہاتھ کے بنائے ہوئے آزاد نقش و نگار کثرت سے بنائے ہوئے کہا ہوئے معلوم ہوتے تج یدی ہیں یہ ظروف تقریباً تین تا چار ہزارسال قبل سے کے اواخر کے بنائے ہوئے معلوم ہوتے ہیں دریافت کنندہ نے ان ظروف کا موازانہ ایرانی تہذیب کے ظروف کے نمونوں سے کیا ہے جس میں سانے کے پیظروف تھا اے ''کوئٹ شافت' ، کانام دیا گیا۔

کوئٹے کے جنوبی جانب 20 مقامات کا ایک اہم سلسلہ ملا ہے جے یہاں کے قریبی بڑے نیلے'' تو غو'' کا نام دیا گیا ہے جو قلات سے 17 کلومیٹر مشرق کی جانب واقع ہے بیدعلاقہ بڑے نیلے'' کو میش مرتفی باوجتان اور سندھ کے میدانوں سے ملتی جلتی ثقافت پیش کرتی ہے'' تو غو

ظروف انجیرہ کے تیسر سے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں سے برتن چاک پر ہے ہوئے ہیں ان پرسرخ رائی کی روخی تہہ چڑھی ہوئی ہے سے سیاہ رنگ کے کلیدی نمونوں اور جانوروں کے نمونوں سے مزین ہیں اور ان ظروف کے چار مرحلے بتائے گئے ہیں'' توغو'' کے قدیم تہذیبی آثار مس بیڑلیس ہیں اور ان ظروف کے چار مرحلے بتائے گئے ہیں'' توغوثافت' کا نام دیالیکن سے کوئٹ ثقافت ہی ووکارڈی نے 1948ء میں دریافت کئے اور ان کو'' توغوثقافت' کا نام دیالیکن سے کوئٹ ثقافت ہی

بلوچتان کا علاقہ"نال" بہاڑی ہے جب کہ سندھ کا علاقہ امری میدانی علاقہ ہے آ مری کے مقان سے کھدائی کے دوران بہت سے ظروف کے نمونے برآ مدہوئے ہیں آ مری کی مختف تہوں ہے دریافت ہونے والے ظروف پیظا ہر کرتے ہیں کہ یہاں پرانہی ادوار میں ہڑیائی کلچربھی نمایاں تھا یہاں سے ایک مہربرآ مدہوئی ہے جوایک غیریا بندشکل میں ہے اورجس پرایک عقاب کا خاکہ بنا ہوا ہے یہ 2400 سال قبل مسیح کی مہر سے مشابہ ہے مقامی حوالے سے بیہ ''وشنود بوتا'' کی سواری کے طور بر بنے ہوئے عقاب سے مماثلت رکھتی ہے کوئٹہ اور نال ظروف جنولی افغانستان کی منڈی (گاک) کے ظروف سے کچھ مماثلت رکھتے ہیں ان سے یہ بات واضع ہوتی ہے کہ بلوچتان کے راستے جنوبی افغانستان کے بیاثرات یہال سرایت کر گئے آمری نال ثقافت بنیادی طور پریہاں کی وہ طرز پیش کرتی ہے جوابرانی تہذیب کے زیراثر تھی جویقینی طور پر بلوچتان کے راستے سندھ میں داخل ہوئی جبکہ د جلہ وفرات میں'' جمادنھ'' کا دورتھا۔اس طرح آ مری نال ثقافت کی ابتداء کے بارے میں ماہرین کہتے ہیں کہ یہ 3 ہزارسال قبل میے کی پیداوار ہے 3 ہزارسال قبل مسے میں سطح مرتفع بلوچستان کے قسیم شدہ ملک میں صنعت وثقافت کی ایک وسیع طرز نے فروغ پایا خیال کیا جاتا ہے کہ اس کی تحریک مغرب کی جانب سے جنوبی افغانستان کی مقامی'' منڈی گاک'' سے ہوئی تھی جو آج کل بھی ہمارے لئے تنہا شاہراہ ثقافت ہے جنوبی افغانستان عبور کرتی ہوئی چہن کوئٹہ اور اسی طرح درہ بولان اور دیگر جنو بی راستوں کے ذریعے ہوتی ہوئی اور جنوب مغربی بلوچتانی روایات کے مطابق ڈھلتی گئی اے سطح مرتفع ایران ہے آئے والے اثرات سے اور بھی تقویت ملی وادی قلات سے بحیرہ عرب تک کے تمام علاقے ان کے

اثرات کی قبولیت کے اعتبار سے نہایت خصوصیت کے حامل ہیں۔

ماہرین آ کارفد یم نے کوئے ظروف کا موازنہ ایرانی تہذیب کے تل باکو (سطح اول) سورہ (سطح اول) گیان (سطح پنجم )سا مک (سطح سوم) ترکمانستان میں اناؤ سطح اول اور دوم) اور علی نیزوا (سطح پنجم )سے ملنے والے برتنوں سے کیا ہے جس کوتقریبان 2500 سال قبل سے سلے والے برتنوں سے کیا ہے جس کوتقریبان کی سات کی استان سلیم کیا گیا ہے 3 ہزار سال قبل مسیح میں دوآ بہ کے شہری مراکز کے خلیج فارس 'ترکمانستان 'بلوچستان اور سندھ سے گہرے ثقافتی رابطہ تھے جوایک دوسرے پر انحصار کرتے تھے اور کسی بھی ایک علاقے کوان قدیم تہذیبوں کا مرکز قرار نہیں دیا جاسکتا۔

پروفیسر پکٹ کا خیال ہے بحثیت مجموئ ''کلی ثقافت'''' آمری نال ثقافت' سے ذرا بھی مختلف نہیں بلکہ وہ میسو پوٹمیا اورایران کی ان قدیم ثقافتوں سے زیادہ اختلاف نہیں رکھی ''کلی ثقافت' سے لا جور داور عقیق منے بھی دریافت ہوئے ہیں گئے سندھ میں اور جھیل مانچھر کے قریب غازی شاہ میں کلی ظروف ملے ہیں جدید ترین رائے ہے کہ بلوچتان کی بیقدیم ثقافت اور بعد میں سندھ کی تہذیب آئے ہی تہذیبی تسلسل ہے بلوچتان کے قدیم تہذیبی آثار اور باقیات کی میں سندھ کی تہذیب آئے اردگرد کے تمام تحقیق ومطالعہ سے یہ بات مزید واضع ہوتی ہے کہ یہاں کی تہذیب نے اپنے اردگرد کے تمام جمعصر اور بعد کی ثقافتوں اور تہذیبوں پر گہرا اثر چھوڑ ااور اسے شدت سے اپنے میں جذب بھی کیا کے ونکہ تہذیبوں میں تھادہ میں ہوا کرتا بلکہ مختلف ثقافتوں کے اتحاد اور انضام سے تہذیبیں جنم لیتی اور پروان چڑھتی ہیں۔

## كتابيات

| **                                                                                   |                            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|
| فنون لطيفيزينه ببزينهٔ 1 <u>200</u> 2ء                                               | نوشا به الياس              | 1  |
| جنوبي ايشياء كاجغرافيه، <u>199</u> 8ء                                                | بشرئ افضال عباسي           | 2  |
| جغرافیا کی معلومات (انسائیکلوپیڈیا) <u>200</u> 2ء                                    | بشرئ افضال عباس            | 3  |
| پاکتان میں تہذیب کاارتقاء 1975ء                                                      | سبطحسن                     | 4  |
| ماضی کے مزار،1976 ء                                                                  | سبطحسن                     | 5  |
| انسان بڑا کیے بنا،2000ء                                                              | ميخائل ايلين /ايلينا سيكال | 6  |
| یں معنوبی ہوگا ہے۔<br>بلوچ قوم کے نام خان بلوچ کا پیغام،اگست <u>ہ 197</u> 6۔         | احمریار بلوچ (خان آف قلات) | 7  |
| زبان كاارتقاء، <u>197</u> 7ء                                                         | پرونیسر ین صدیق            | 8  |
| زبان كامطالعه، 1964ء                                                                 | پروفیسرخلیل صدیقی          | 9  |
| تاريخ اور ساجيات، 1999ء                                                              | عائشة بيكم                 | 10 |
| ونیا کی قدیم ترین تاریخ، <u>200</u> 1ء                                               | ميروڈ وکس                  | 11 |
| تاريخ وتهذيب عالم، <u>199</u> 6ء                                                     | اے مانفرید                 | 12 |
| مندوستانی تهذیب کی داستان، <u>199</u> 9ء<br>بندوستانی تهذیب کی داستان، <u>199</u> 9ء | اے،امل باشم                | 13 |
| تاريخ اوردانشور، <u>199</u> 5ء<br>تاريخ اوردانشور، <u>199</u> 5ء                     | ڈاکٹرمبارک علی             | 14 |
| عرب،سومير،مصر،بابل،اشور، يېوداه، 1997ء<br>مخترب بندا                                 | ول ڈیورانٹ                 | 15 |
| مختفرتاری عالم، جنوری <u>199</u> 6ء                                                  | ایچی، جی ویلز              | 16 |
| بغداد.                                                                               | عباداللهاخر                | 17 |
| جغرافیه خلافت مشرقی ، <u>198</u> 7ء                                                  | جی، لی اسٹر نیج            | 18 |
| تاریخ معصوی ، <u>200</u> 2ء                                                          | مير محرمعصوم بكحري         | 19 |
| تاريخ پاکستان( دورقديم)، 1989.                                                       | يحیٰ امجد                  | 20 |
| تاريخ بلوچىتان ماقبل تاريخ، <u>197</u> 1ء                                            | ملك سعيد د بوار            | 21 |
|                                                                                      |                            |    |

| حوراني بابلى تهذيب وتدن ، <u>200</u> 0ء      | ما لك دام                    | 22 |  |
|----------------------------------------------|------------------------------|----|--|
| تارىخ نداهب،1986ء                            | رشيداحمر                     | 23 |  |
| قديم شالكوث.                                 | آ غانصيرخان احمدز ك <u>ي</u> | 24 |  |
| علم انسانیات، <u>199</u> 0ء                  | مزمجيده صابر                 | 25 |  |
| بلوچ قوم قديم عهدے عصرحا ضرتک، <u>200</u> 0ء | ڈاکٹر شاہ محمد مری           | 26 |  |
| قديم بلوچستان، جنوري <u>197</u> 1ء           | كامل القادري                 | 27 |  |
| ہارابلوچىتان،اكتوبر <u>1972</u> ء            | ش صفحی                       | 28 |  |
| علم انسانيات، <u>199</u> 0ء                  | منزمجيده صابر                | 29 |  |
| قى ئامە(ترجمە) <u>200</u> 2ء                 | نبى بخش خان بلوچ             | 30 |  |
| بلوچ، جنوري 1988ء                            | م-ک-پیولین                   | 31 |  |
| آ ثار قدیمه کی سائنس، <u>199</u> 9ء          | حميراعالم                    | 32 |  |
| وادى سندھاور تېذيبين، تمبر <u>200</u> 3ء     | سرمورثيم وهيلر               | 33 |  |
| THE INDUSTALL EVGIVILIZA                     |                              |    |  |

34.ANCIET CITIES OF THE INDUSVALLEYGIVILIZATION J.M.KENOYER-1998.

35.SOUTH ASIAN ARCHAEOLOGY STUDIES.

G.L.POSSEHL,1992.

36.ANCIENT INDIA.

LAND OF MYSTERY

عطاشاو

کل کرہ (مہر گڑھ کے آٹارِقد یمہے ایک تاثر)

بدزندگی بھی مسافتوں کا عجیب ساایک سلسلہ ہے برایک بانت فاصله رواں دواں پھر بھی قافلہ ہے جومهک رہاہے صداوصورت وتوااونغمه كي دهوا كوا مجهی اس امروز کا کوئی خوشگوا در سیسی ، وا تھا كتاب ماضى كاايك إكرف اب بھی اس کی صباحتوں سے دمک رہاہے بھرتوں کو ہمک رہاہے مثال طفل طلب، تراشے

گار مصم میم المنظم می این مصری المنظم می این جناح روز کوئند Ph: 2827252



يفكر كاايك ايك كوشه

شاخت كاايك ايك لحه